

## نِهَايَةُ الْأَمَلِ فِىبَيَانِ فِىبَيَانِ مَسَائِلِ الْمَجِّ الْبَدَلِ مَسَائِلِ الْمَجِّ الْبَدَلِ

تصنیف ِلطیف شیخ الدلائل علامه مولانا محمد عبد الحق الله آبادی مهاجر مکی (۱۳۳۳هه)

شحشیه و تقذیم شیخ الحدیث حضرت علامه مفتی محمد عطاءالله نعیمی خخفین، تخریج، ترتیب خرم محمود سرسالوی كَتَابِ : نِهَايَةُ الْأَمَلِ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ الْحَجّ الْبَدَلِ

تصنيف : شيخ الدلائل علامه مولانا محمد عبد الحق الله آبادي مهاجر مكي

شخفیق، تخرج و ترتیب: خرم محمود سرسالوی

شحشيه ولفذيم : شيخ الحديث مفتى محمد عطاء الله تعيمى مد ظله العالى

اشاعت ِ اوّل : ١٩٩٧ الصمطبع نظامى كان بور

اشاعت دوم : جون 2018ء

سلسله اشاعت : 290

تعدادِ اشاعت : 4700

ناشر : جمعیت اشاعت املسنت (پاکستان)

نور مسجد کاغذی بازار، میشادر، کراچی

فون:997999-221

خوشنجری: پیرسالهwww.ishaateislam.net پرموجودہ:

## فبرست مضامين

| صفحه تمبر | عنوانات     | تمبرشار |  |  |
|-----------|-------------|---------|--|--|
| 7_6       | عکوس        |         |  |  |
| 8         | رفحكا       | 2       |  |  |
| 13        | پیش لفظ     | 3       |  |  |
| 15        |             | 4       |  |  |
| 20        | م الآد      | 5       |  |  |
| 25        | آفازدساله   | 6       |  |  |
| 29        | اوّل شرط    | 7       |  |  |
| 29        | دوسری شرط   | 8       |  |  |
| 29        | تيسرى شرط   | 9       |  |  |
| 30        | چو تقی شرط  | 10      |  |  |
| 30        |             | 11      |  |  |
| 32        | پانچویں شرط | 12      |  |  |
| 32        | چھٹی شرط    | 13      |  |  |
| 33        | ساتویں شرط  | 14      |  |  |
| 33        |             | 15      |  |  |
| 34        | آ گھویں شرط | 16      |  |  |

# نِهَايَةُ الْاَمَلُ فِي بَيَانَ مَسَائِلَ الْحَجَّ الْبَدَلِ

| 36 | نویں شرط      | 17 |
|----|---------------|----|
| 37 | و سویں شرط    | 18 |
| 38 | فائده         | 19 |
| 38 | گیار ہویں شرط | 20 |
| 39 | بار ہویں شرط  | 21 |
| 40 | تير ہویں شرط  | 22 |
| 40 | [قائده]       | 23 |
| 41 | [قائده]       | 24 |
| 41 | [قائده]       | 25 |
| 41 | [حاصل وخلاصه] | 26 |
| 42 | چو د ہویں شرط | 27 |
| 42 | پندر ہویں شرط | 28 |
| 44 | سولھویں شرط   | 29 |
| 44 | ستر ہویں شرط  | 30 |
| 45 | المحاروين شرط | 31 |
| 45 |               | 32 |
| 46 | أنيسوين شرط   | 33 |
| 46 | ببيسوين شرط   | 34 |

# نِهَايَةُ الْاَمَلُ فِي بَيَانَ مَسَائِلُ الْحَجَّ الْبَدَلِ

| 47 |                   | 35 |
|----|-------------------|----|
| 48 | [قاكده]           | 36 |
| 49 | [فائده]           | 37 |
| 49 | [سوال]            | 38 |
| 49 | [جواب]            | 39 |
| 51 | [قائده]           | 40 |
| 52 | [قائده]           | 41 |
| 53 | [فائكده]          | 42 |
| 54 | [قائلده]          | 43 |
| 57 | [قائده]           | 44 |
| 59 | خاتمة الطبع       | 45 |
| 59 | وجبه ختم برخاتمه: | 46 |
| 61 | ماخذومراجع        | 47 |

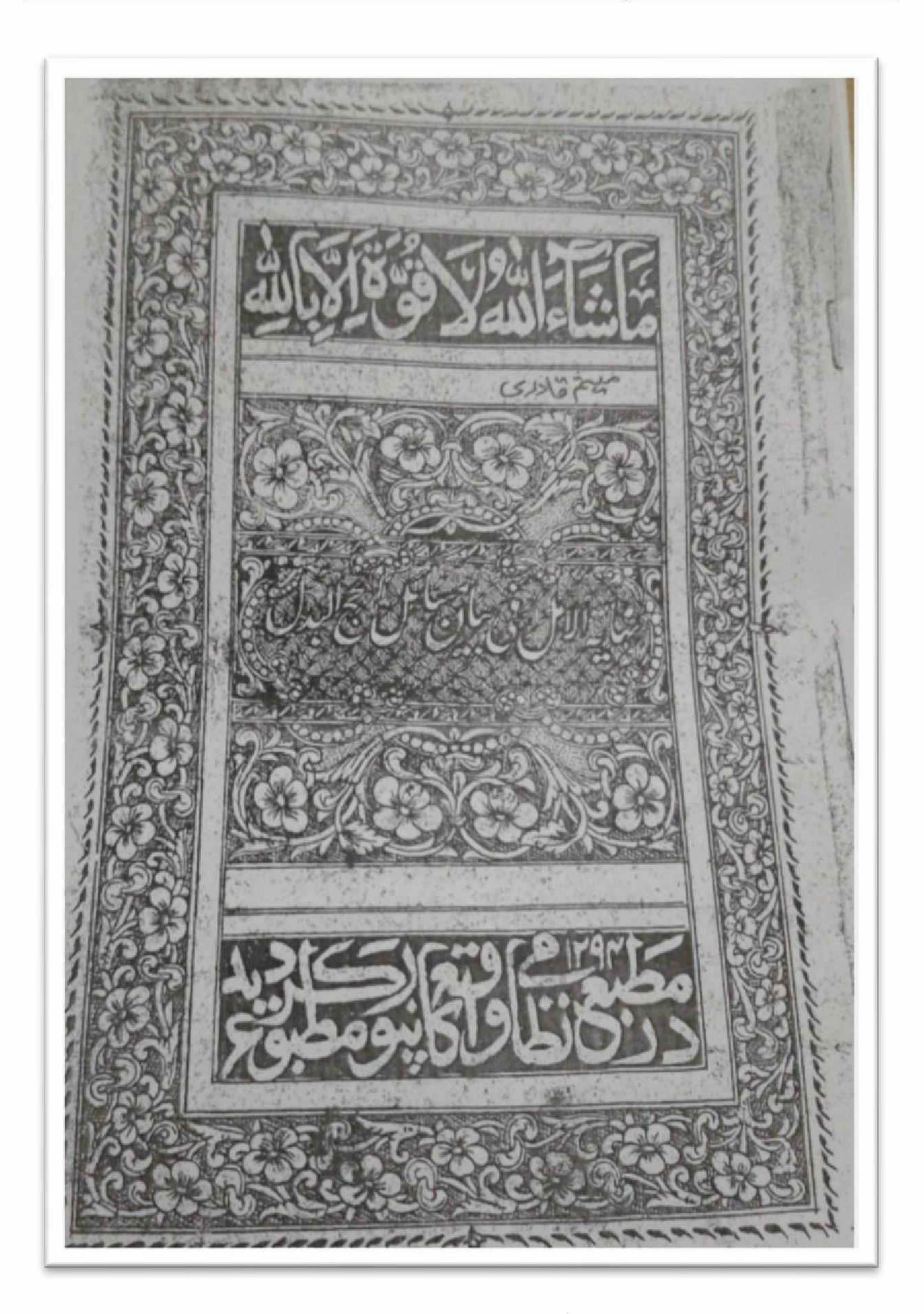

مطبع نظامی کان بور کاسر ورق



مخطوط كاصفحه أول

## حرفحكايت

2017ء کے اوائل میں، میں نے ماہ نامہ تحفہ حنفیہ کی فائلز سے مختلف روپوٹس، مضامین کی روشنی میں، امام احمد رضاخان حنفی قادری علیہ الرحمہ کے خلاف ہونے والے ایک پروپگنڈا کے بارے میں ایک رسالہ بنام" مکتوبِ شیخ الدلائل پس منظر و پیشِ منظر"تر تیب دیا تفا۔ مذکورہ رسالہ میں اہم چیز شیخ الدلائل علامہ عبد الحق الہ آبادی مہاجر مکی علیہ الرحمہ کا ایک مکتوب تفاجو امام اہل سنت کے بارے میں ہونے والے پروپگنڈاکی قلعی کھولتا ہے، بہی وجہ تھی کہ مذکورہ رسالہ" مکتوبِ شیخ الدلائل پس منظر و پیشِ منظر"کے اسم سے موسوم کیا گیاجو کہ جمیت اشاعت اہل سنت سے شعبان المعظم ۱۳۳۸ھ/می 2017ء میں شائع ہو گیا۔

جب بیر رسالہ ترتیب دیا گیا، اُس وقت ذہن کے کسی نہا خانے میں بھی بیہ آیا تھا کہ بیہ مختصر سی کاوش کسی بہت بڑے کام کا آغازیہ ثابت ہو گی۔ اُس وقت میر اذہن یہی تھا کہ شیخ الدلائل کی حیات و خدمات پر کام کروں گا۔ جہاں تک شیخ الدلائل کی حیات و خدمات پر کام کروں گا۔ جہاں تک شیخ الدلائل کی تصانیف و توالیف کی بات ہے تو سوانح نگاروں نے آٹھ دس تصانیف کا ذکر کیا ہے جن میں سے صرف دو ایک مطبوعہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔

راقم کے پاس شیخ الدلائل کی ایک تصنیف"نِهایَهٔ الاَمَلِ فی بَیَانِ مَسَائِلِ الْحَبِّ الْبُدَلِ" کے ابتدائی چنداوراق موجود تھے۔ ذہن بنا کہ اس کتاب کو جدید رنگ و آ ہنگ میں زیورِ طباعت سے آراستہ ہونا چاہئے۔ لہذا محرم میٹم عباس رضوی صاحب سے میں نے اس حوالے سے تذکرہ کیا توموصوف نے کہا کہ میر ہے پاس یہ مکمل رسالہ موجود ہے، نہ صرف یہ بلکہ ایک اور بھی۔ بعدہ لاہور کے ایک سفر میں موصوف نے شیخ الدلائل کے دورسائل عنایت فرمائے، جس پر میں موصوف کا شکر گزار ہول۔

مْ كُوره موصوله رساكل ميس سے رساله "نِهَايَةُ الْأَمَلِ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ الْحَجِ الْبَدَلِ" پرِ

جلد ہی تحقیق، تخری اور ترتیب کاکام کیا۔ پھر تو کیا تھا گویا" وبستان کھل گیا"۔ شیخ الدلائل کے پانچ چھ رسائل محترم مولانا خرم شہزاد صاحب آف فیصل آباد نے عطا فرمائے۔ایک رسالہ شیخ الحدیث مفتی محمہ عطاء اللہ نعیمی صاحب کی وساطت سے مکتبۃ الحرم الممکی سے حاصل ہوا۔ پھر کتب شیخ الدلائل کے حوالے سے جستجوبرا مھتی گئی۔اسی جستجوولگن میں خیال ہوا کہ شیخ الدلائل مکہ مکر مہ – زَادَهَا اللهُ تَعْظِیمًا وَ تَشْوِیْقًا – میں سکونت پذیر سے ، مکتبہ حرم مکی میں آپ کی کتب ہوں گی، اہذا مکتبہ حرم مکی میں آپ کی کتب ہوں گی، اہذا مکتبہ حرم مکی کی کتب کی فہارس و کیسی تو شیخ الدلائل کی دس بارہ کتب ہوں گی، اہذا مکتبہ حرم مکی کی کتب کی فہارس و کیسی تو شیخ الدلائل کی دس بارہ کتب کے تقریباً پچیس اٹھا کیس کے قریب مخطوطات را قم کے مخزونہ گتب میں موجود ہیں، جن میں اکثر، بلکہ تقریباً تمام ہی مکتوب بہ خطِ مصنّف ہیں۔الحمد للدر بالعالمین اکثر، بلکہ تقریباً تمام ہی مکتوب بہ خطِ مصنّف ہیں۔الحمد للدر بالعالمین ابداف ہیں:

اب ربار الدرار من سے مواسے سے راہے۔ (۱)... شیخ الدرار کل:حیات و خدمات

(۲)... مجموعه رسائل شیخ الدلائل (اردو)

(٣)... مجموعه رسائل شیخ الدلائل (عربی)

اب تک شیخ الدلاکل کے تین عربی رسائل پر شخفیق، تخریج اور تعلیق کاکام ہوچکا ہے۔ رسالہ"نِهَایَهُ الْاَمَلِ فِی بَیَانِ مَسَائِلِ الْحَجِّ الْبُدَلِ"کامخضر تعارف

يبين كرده رساله "نِهَايَةُ الْأَمَلِ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ الْحَجِّ الْبَدَلِ"كرا فم كياس دونسخ

ہیں

ایک مخطوط اور دوسر امطبوع۔

#### مخطوطه كانعارف:

مخطوطه رساله بذا، مکتبه حرم مکی میں،الرقم العام ۱۰۸سکے تحت موجود ہے۔مذکورہ

ترقیم میں شیخ الدلائل کے مجموعہ رسائل میں سے دس بارہ رسائل بھی ہیں، جن میں نمبر ہ پر مذکورہ رسالہ آتا ہے۔ اس مجموعہ کے نثر وع میں فہرست ِ رسائل بھی لگائی گئ ہے جو کہ یسین ناصر محمود الخطیب کی طرف سے ہے جیسا کہ کے فہرست کے آخر میں لکھا ہے: (یسین ناصر محمود الخطیب کی طرف سے ہے جیسا کہ کے فہرست کے آخر میں لکھا ہے: (یسین ناصر محمود الخطیب میں ادھ)۔

یه رساله، مذکور مجموعه میں ۳۸ تا ۵۱ اوراق پر موجود ہے۔ پہلے ورق پر رساله کانام ہے اور آخری ورقه پر صرف ایک سطر ہے۔ اگر ان دواوراق کو شار نہ کیا جائے تور سالہ ہذاکے کل اوراق بارہ / ۱۲ ہوئے اور کل صفحات چو بیس / ۲۴۔ اور ہر صفحہ تقریباً اٹھارہ سطر وں پر مشتمل ہے۔ خط نہایت باریک، صاف، شستہ اور واضح پڑھنے میں آتا ہے۔ رسالہ میں موجود اہم ہیڈ نگر (نثر الکا، فوائد، تنبیہات وغیرہ) کو جلی قلم سے نمایاں کیا گیاہے۔

#### مطبوعه كانعارف:

نسخه مطبوعه «مطبع نظامی کان پور "کاشائع کرده ہے۔ بید رساله ۱۲۹۴ه کوشائع ہواتھا یعنی آج سے تقریباً ایک پینتالیس /۴۵ اسال پہلے۔ رساله ہذا نہایت باریک خط میں مکتوب چوبیس صفحات پر مشتمل ہے۔ بید رساله شیخ الدلائل نے مکه معظمہ سے حاجی شیخ محمد یعقوب صاحب کوشائع کرانے کے لئے بھیجا تھا۔ رساله کے متعلق آخری صفحہ پر "خاتمۃ الطبع" کے تحت ناشر رسالہ ہذا محمد عبد الرحمن بن حاجی محمد روشن خان لکھتے ہیں:

"ہزاراں ہزار شکر وسپاس بدرگاہ واہب بے قیاس کہ ان دنوں ہتوفیقاتِ الہی رسالہ نافعہ بہ ((نِهَایَهُ الْاَمَلِ فِی بَیَانِ مَسَائِلِ الْحَبِّ الْبُدَلِ)) تصنیف لطیف و تالیف منیف جامع البرکات منبع الحسنات حضرت مولانا المہاجر الحاج الشیخ عبد الحق أَدَامَ اللهُ فُیُوْضَاتِهِ ابن مولانا الشیخ شاہ محد الله فیوُضَاتِهِ ابن مولانا الشیخ شاہ محد الله آبادی تَعَمَّدَهُ اللهُ بِعُفُرَ انِهِ کہ حضرت مصنّف علامہ اعلی مقام محد وح نے اُس کو پاس عزیز دلی حاجی شیخ محمد یعقوب صاحب سَلَّمَهُ اللهُ اللهُ الْوَاهِ بُح مُحض بغرض انطباع وافادهُ

عام مکه معظمه سے بھیجاتھا- زَادَهَا اللهُ تَعْظِیمًا وَ تَشُو یُفًا-اہتمام راجی معظمه سے بھیجاتھا- زَادَهَا اللهُ تَعْظِیمًا وَ تَشُو یُفًا-اہتمام راجی معظمه سے بھیجاتھا- زَادَهَا اللهُ تَعْظِیمًا وَ تَشُو یُفًا-اہتمام راجی معلق الله المعظم عبد الرحمن بن حاجی محمد روشن خان مبر ورسے مطبع نظامی واقع کان پور اَواخِر شعبان المعظم ۱۲۹۴ ہجری نبوی میں حلیه طبع سے آراستہ ہو کر مطبوع طبائع خاص و عام ہوا۔ "(نہایة الامل: ص۲۲)

رسالہ ہذامیں شیخ الدلائل نے جج بدل کی بیس شر ائط ذکر کی ہیں۔ پھر ان شر ائط کے تحت بہت سے مسائل، فوائداور تنبیہات مسطور فرمائے ہیں۔

ہے کہا جاسکتا ہے کہ حج بدل پر بیہ ایک جامع رسالہ ہے ، جس میں مذکورہ موضوع سے متعلق مسائل کوایک جگہ خوبصورتی سے جمع کیا گیا ہے۔

اس رسالہ پر کام کرنے کے بعد اور اس موضوع سے متعلق مواد دیگر کتبِ فقہ میں پڑھنے کے بعد، مَیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیر رسالہ "الدرالحقار" کی مشہورِ زمانہ شرح، (جس کے حوالہ جات کتبِ اکابر میں جابجا ملتے ہیں اور خو داس رسالہ میں بھی کئی جگہ موجو دہیں) "طوالع الانوار شرح الدر المختار" للامام الشیخ محمد عابد بن احمد السندی الانصاری الحنفی کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔ وہ عظیم، ضخیم ہز اروں صفحات پر پھیلی ہوئی شرح جو صورتِ مخطوط سے زیورِ اشاعت پہننے کے لئے اب بھی کسی صاحبِ شروت صاحب اور کسی محقّق عدیل کی راہ تک رہی ہے۔

## رساله بذا پر ہونے والا کام

(۱)...احادیثِ مبار که اور بول ہی دیگر محوّلہ بالاعبارات کی تخر تنج کی ہے۔

(۲)... بعض فوائد اور ہیڈ نگزر سالہ کی سائیڈ پہ تھے، انہیں بھی شامل رسالہ کر دیا ہے اور بعض ہیڈ نگز کااضافہ کیا ہے، جنہیں امتیاز کے لئے اس بریکٹ[] میں رکھا ہے۔

(۳)... قدیم طرز کے مطابق پورارسالہ ایک مضمون کی سی صورت میں شروع ہو کر ختم ہو جا تا تھا، ہم نے بیراگر فنگ وغیرہ پر خصوصی توجہ دی ہے۔

(۴)...رموزواو قاف کإخاص اہتمام کیاہے۔

(۵)... مخطوطه ومطبوعه تسخ کا تقابل کیاہے اور فرق کو حاشیہ میں بیان کر دیاہے۔

(۲)...اس رسالہ کی خاص بات،اس پر لکھے گئے اہل سنت کی مستند معتمد شخصیت، مسائل حج کی باریکیوں کے جاننے کے حوالے سے مشہور،سلسلہ فناوی حج و عمرہ اور بیسیوں کتب کے مصنّف، محقّق اور مترجم، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانامفتی محمد عطاءاللہ نعیمی مدّ ظلّہ العالی کے وقع حواشی بھی ہیں۔

(2)... آغازِ رسالہ میں شیخ الدلائل علامہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے مختصر حالات بھی لکھے ہیں۔ کوشش کی ہے کہ حالات میں وہ لکھا جائے جو اب تک نظر وں سے او جھل رہاہے۔ باقی تفصیلی سوانح لکھنے کاارادہ ہے۔ خداتو فیق کرے۔

(۸)...کتاب کے نثر وع میں فہرستِ مضامین دی ہے۔

آخر میں جن احباب نے کسی بھی حوالے سے تعاون فرمایا ہے،ان کا بہت بہت شکریہ۔خاص کر اربابِ جمعیت اشاعتِ اہل سنت کا،جہاں سے یہ کتاب شائع ہو کر آپ کے مطالعہ کی میز کی زینت بن رہی ہے۔

تر يص تراثِ اسلاف آپ کا اپنا خرم محمود سرسالوی 6جون 2018ء/۲۱رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ موبائل نمبر:(3118-313-1100) ای میل tanish2641@gmail.com

## يبشلفظ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

جے اسلام کا اہم رُکن ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے ، جے جب فرض ہو گیا تو اُسے ادا کئے بغیر چارہ نہیں، چاہے وہ شخص بوڑھا ہویا جو ان ، بیار ہویا تندرست ، ہاں! شریعت مطہر ہ نے اس کی رخصت دی ہے کہ وہ شخص کہ جس پر جے کی ادائیگی فرض ہو چکی ہے وہ اگر بہت بوڑھا ہے یا ایسا بیار ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں اور اس بڑھا ہے اور مرض کے ساتھ سفر جے شاق ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے دوسرے کو جج کروانے اور اس کے سفر جج کے تمام اخراجات کا کفیل ہو اور اگر جج فرض کے شاہ ادانہ کیا ، موت کا وقت آگیا تو اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے تھا، ادانہ کیا ، موت کا وقت آگیا تو اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے جج کروانے کی وصیت کر جائے جو اس کے کرنے بعد اُس کے ور ثاءایک تہائی مال سے اپنی میت کی طرف سے جج کروائیں اور شرع کی زبان میں اسے " جج بدل "کہا جا تا ہے۔

جی کی بیس شرطیں ہیں کہ جن کا جاننا جی کروانے والے اور جی کرنے والے دونوں کو ضروری ہے۔ بھی ایسا بھی ہو تاہے کہ جی کرنے والاالیں غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ جی خوداس جی کرنے والاالیں غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ جی خوداس جی کرنے والے کی طرف سے ادا نہیں ہو تا اور جی کروانے والے کی طرف سے ادا نہیں ہو تا اور جی کروانے والے کی طرف سے ادا نہیں ہو تا اور جی کہ اس پر ضمان لازم آتا ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ ایسی کوئی تحریر، ایساکوئی مختصر مگر جامع رسالہ ہو جس میں جی بدل کے تمامی مسائل مذکور ہوں، منظر عام پر آئے۔

ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث اور دارالا فناء کے سربراہ مفتی محمہ عطااللہ نعیمی جن کے جج وعمرہ کے موضوع پر تحریر شدہ فناوی گیارہ حصوں میں شائع ہو چکے ہیں اور ملک اور بیر ونِ ملک علماء ومفتیانِ عظام اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ، ان کی اور میری شدید خواہش تھی کہ اس موضوع پر بھی ادارہ کی طرف سے کچھ شائع کیا جائے۔

حضرت علامه خرم محمود سرسالوی صاحب مفتی صاحب قبله کے پاس شیخ الدلائل حضرت علامه محمد عبدالحق الله آبادی مهاجر مکی حفی علیه الرحمه کی ایک تحریر "نهایة الامل فی مسائل جج البدل"ٹائپ کرکے لائے اور اس میں موجود نصوص کی تخریج بھی کی اور مفتی صاحب سے اس پر جند مقامات پر صاحب سے اس پر حواشی اور تقذیم کی گزارش کی تومفتی صاحب نے اس پر چند مقامات پر حواشی تحریر کئے اور تقذیم لکھی اور مجھے د کھایا، اس طرح اس فقیر نے پیش لفظ کے طور پر اس پر چند کلمات لکھے۔
پر چند کلمات لکھے۔

ہمارے ادارے نے اس سے قبل مفتی صاحب کے تحریری فقاوی کے گیارہ جھے شائع کئے اور حج کے موضوع پر دیگر مسائل جن میں سے اکثر کا مفتی صاحب نے ترجمہ کیا تھا اور تخریخ کے موضوع پر دیگر مسائل جن میں سے اکثر کا مفتی صاحب نے ترجمہ کیا تھا اور تخریخ فرمائی تھی، شائع کئے ہیں۔اب جمعیت اشاعت ِ اہلسنّت (پاکستان) اسے سلسلہ اُشاعت کے 290ویں نمبر پر شائع کر رہی ہے۔

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ شیخ الدلائل علیہ الرحمہ کی قبر پر بیثار رحمتیں نازل فرمائے اور علامہ خرم محمود سرسالوی اور ہم سب کی کاوش کو اپنے حبیب صلّی علیو می صدیے قبول فرمائے اور اسے عوام وخواص کے لئے نافع بنائے۔

فقير محمد عرفان ضيائي خادم جمعيت اشاعت المستنت (بإكستان)

#### تقديم

استاذ العلماء شيخ الحديث مفتى محمد عطاءاللد تعيمى رئيس دارالحديث والا فناء بجامعة النور

الحمدلله الذي أو جب الحجّة و الصّلاة و السّلام على من بيّن مناسكنا لأن لا نقع في اللُّحة.

الله عرّوجل ارشاد فرما تا ہے: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُلْرَكًا وَهُدًى لِلْمُلْمِينُ ﴿ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ مُلْرَكًا وَهُدًى لِلْمُلْمِينُ ﴿ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ الْمِنَا ﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُ عَنِ الْمُعَلِمِينَ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُ عَنِ الْمُعَلِمِينَ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ اللهَ غَنِيُ عَنِ الْمُعْلَمِينَ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ اللهَ عَنِي اللهَ عَنِي الْمُعْلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٢/٣٠ ـ ٩٤]

ترجمہ: بے شک پہلا گھر جولو گول کے لیے بنایا گیاوہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت تمام جہان کے لیے، اُس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابر اہیم اور جو شخص اس میں داخل ہو باامن ہے اور اللہ کے لیے لوگول پر بیت اللہ کا جج ہے، جو شخص باعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے اور جو کفر کرے تواللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔

اور فرماتا ہے:﴿ وَاتِهُوا الْحَجَّوَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ﴾ [البقرة: ١٩٢] ترجمہ: جج وعمرہ کو اللہ کے لیے پوراکرو۔

جے اسلام کا پانچوال اور عبادات میں چوتھا اہم رکن ہے جو مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے۔ یہ نو ہجری میں فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے صرف تین ماہ پہلے دس ہجری میں جج ادا فرمایا، اسے ججۃ الوداع کہا جا تا ہے۔ جج ہر صاحبِ استطاعت مسلمان پر عمر میں ایک بار فرض ہے۔

جج قربِ الہی اور عشق و محبت کی داستان ہے۔ بندہ مومن عشقِ الہی میں بے خود ہو کر کفن نمالباس زیب تن کئے ، ننگے سر ، بکھرے ہوئے بالوں اور میلے کچلے جسم کے ساتھ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر تاصحن حرم میں داخل ہو تاہے اور دیوانہ وار کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگا تا

ہے۔ کبھی صفاومر وہ کے در میان دوڑتا ہے ، پھر تلاشِ محبوب میں سرگر دال شہر مکہ جھوڑ کر منی ، عرفات اور مز دلفہ کی واد بول میں صحر انور دی کرتا ہے۔ غرض مختلف اطوار وانداز سے محبت ِ الہی میں سرگر دال ہو کر اسی رسمِ عاشقی کو تازہ کرتا ہے جس کے بانی اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابر اہیم علیہ السلام ہیں۔

جج کو اسلام کی سالانہ کا نفرنس کا درجہ حاصل ہے۔ جہاں مختلف رنگ، نسل، زبان اور وطن کے افراد وحدت ویگا نگت کے وطن کے افراد وحدت ویگا نگت کے اس عالمگیر اور روح پر ور اجتماع کی نظیر دنیا کی کسی قوم اور کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ حج نفس انسانی کی تظہیر و تہذیب کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ الغرض حج ایک جامع عبادت اور گونا گوں دینی و دنیوی فوائد اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔

اور جج عبادتِ بدنی اور مالی دونوں سے مرکب ہے ،اس کیے اس میں اگر بند ہے پر جج فرض ہواور وہ بندہ خو د عاجز ہو تو دوسر ااس کی طرف سے کر سکتا ہے ورنہ نہیں؛ کیوں کہ اگر وہ خو د عاجز نہیں ہے تو فرض کی اوائیگی کے لئے اسے خو د جج کر ناہو گا، دوسر ہے کے اداکر نے سے اس کا فرض ساقط نہ ہو گا۔ ہاں! اگر کوئی شخص کسی کو ویسے ہی ثواب کی نیت سے جج کر وا دے یااس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث اپنے مال سے اس کو ثواب ایصال کرنے کے لئے کسی کو جج کر وادے تو یہ کار ثواب ہے جو کرنے والے کسی کو جھی ملے گا اور ثواب اس کو بھی لئے کسی کو جج کر واد ہونے کے اور ثواب اس کو بھی کیا جس کی طرف سے کیا جائے گاخواہ وہ زندہ ہویامر دہ۔

چنانچہ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے باپ پر حج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے ، کیا میں اُن کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا: ہاں۔

اور ابو حفص کبیر، انس رضی الله تعالیٰ عنه سے راویت کرتے ہیں: اُنھوں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے مُر دوں کی طرف سے صد قہ کرتے اور

<sup>(1)</sup>\_\_:صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة... إلخ، رقم ٢٣٥٠ ١ ٣٣٥ ١

اُن کی طرف سے جج کرتے اور ان کے لیے دُعا کرتے ہیں، آیا یہ اُن کو پہنچتا ہے؟ فرمایا: ہاں! بے شک ان کو پہنچتا ہے اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تمھار سے پاس طبق میں کوئی چیز ہدیہ کی جائے توتم خوش ہوتے ہو۔ (1)

عالم ماکان وما یکون صلی الله علیه وسلم کی انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان حج بدل کرتے ہوئے بین اس چیز کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے مصنّف رسالہ ہذا حضرت شیخ الدلائل علیہ الرحمة نے فرمایا:

" جج بدل یعنی غیر کی طرف سے جج چونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور اُس کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس میں کتنی شرطیں جو کہ اس میں ضروری ہیں ، اُن سے فوت ہو جاتی ہیں اور اس سبب سے جج بدل کہ وہ جس کی طرف سے کرتے ہیں کہ جس کی طرف سے ادا کیا گیا، ادا ہی نہیں ہو تا اور جج کرنے والوں پر شرعاً ضمان لازم آتا ہے، تو اس واسطے فقیر سے رسالہ لکھتا ہے، تاکہ لوگ اس سے بخو بی واقف ہو جائیں اور جج، غیر کی طرف سے کرنے میں کسی طرح کاشرعاً قصور نہ کریں اور مواخذہ آخرت میں گر فتار نہ ہوں "۔

زیرِ نظر رسالہ"نھایۃ الأمل فی بیان مسائل الحج البدل" شیخ الدلائل حضرت علامہ عبد الحق اله آبادی مہاجر کمی حفی علیہ الرحمۃ کی تصنیف ہے،جو اپنے موضوع پر ایک جامع تحریر ہے۔ مصنّف علیہ الرحمۃ نے فقہ حنی کے حوالے سے حج بدل پر اس طرح سے جو اُب کہ اس کے فضائل اور ہر طرح کے احکام بالکل واضح ہو گئے اور حج بدل درست ہونے کے لئے بیس نثر الکا کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

آج کل اکثر کی حالت ہے ہے کہ ہر کوئی جج بدل کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، نہ تو مسجنے والوں کو علم ہو تا ہے کہ جج بدل کی شر ائط کیا ہیں کہ جن کی رعایت سجینے والے سے فرض ساقط کرنے کے لئے ضر وری ہے اور نہ ہی جانے والوں کی اکثریت اس سے باخبر ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ جج کروانے والوں پرسے فرض ساقط نہیں ہوتا یا پھر جج کرنے والوں پرسے فرض ساقط نہیں ہوتا یا پھر جج کرنے والوں پر

<sup>(1)</sup>\_\_:"المسلك المتقسط"للقارى: باب الحج عن الغير، ص: ٣٣٣.

ضان لازم آتا ہے اور عدم علمی کی بناپر نہ کوئی ضان اداکر تاہے اور نہ ہی کوئی ضان مانگاہے۔ نہ ہی لوگ جج بدل کے بارے میں مسائل معلوم کرتے ہیں۔ فقیر نے غالباً 2004ء سے جج مسائل کے مسائل کے بارے میں سوالات کے جوابات تحریر کئے ہیں اور تقریباً ہر سال جج میں موجو دہو تاہوں، وہاں بھی علماء وعوام سبھی جج کے مسائل معلوم کرتے ہیں، کچھ کے جوابات تحریراً بھی لکھتا ہوں۔ ان فقاوی کے پیش نظر انہیں مختلف سالوں میں شائع کیا گیا، اس طرح گیارہ جھے شائع ہوگئے، مگر ان میں ایک فتوی بھی جج بدل کے بارے میں نہیں ہے۔ جہال تک زبانی معلوم کرنے کاسوال ہے مجھے نہیں یا دپڑتا کہ استے عرصے میں پانچ یا چھ افراد نے جج بدل کے بارے میں فقیر سے یو چھا ہو۔

اسی گئے حضرت علامہ محمد عرفان ضیائی مدّظلّہ کی شدید خواہش تھی کہ جج بدل پر بھی تخریر منظر عام آنی چاہیے۔ حضرت مسائل جج میں اکثر علماء سے بہت زیادہ معلومات رکھنے والے اور مسائل بیان کرنے میں انتہائی مختاط ہیں۔ جج کے بارے میں فناوی تحریر کرنے، انہیں شائع کرنے اور میرے ہر سال حج کرنے کا سبب بھی حضرت ضیائی ہی ہیں۔اللہ تعالی انہیں اینے حبیب علیہ السلام کے صدقے جزائے خیر عطافرمائے۔

شخ الدلائل حضرت علامہ عبد الحق الہ آبادی مہاجر کی حفی علیہ الرحمہ کی مخضر مگر جامع تحریر کوپڑھنے کے بعد بہت کم لوگ ہوں گے جوج بدل کرنے کے لئے تیار ہوں گے اور ج بدل کروانے والے بھی خبر دار ہو جائیں گے اور کم از کم وہ ج فرض کی ادائیگی کے لئے کم از کم ایسے شخص کو تو مال دینے کی جسارت نہیں کریں گے جو عالم نہ ہو اور اس نے اس سے قبل ج ادا نہ کیا ہو؛ کیوں کہ شخ الدلائل علیہ الرحمہ نے ج بدل کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فقیر سے اس پر حواشی تحریر کرنے کے لئے کہا گیا تو میں نے اس رسالہ کو اول تا آخر چند بار پڑھا، مگر سوائے چند جگہوں کے حاشیہ لگانے کی حاجت محسوس نہ کی۔ حضرت نے اس میں تمام ضروری مسائل ذکر دیئے ہیں کہ مزید کی حاجت نہیں رہی۔ صرف اردوپر انے طرز پر ہے ، اس کی شہیل سے اس فقیر نے خود محترم جناب خرم محمود سر سالوی صاحب کو طرز پر ہے ، اس کی شہیل سے اس فقیر نے خود محترم جناب خرم محمود سر سالوی صاحب کو

منع کیا کہ تشہیل کے دوران کہیں کسی عبارت کا مفہوم نہ بدل جائے، اس لئے تشہیل سے صَرفِ نظر کرتے ہوئے صرف قدیم رسم الخط کو جدیدر سم الخط سے بدلا گیاہے اور اس نسخے کو مطبع نظامی کے مطبوع نسخے سے نقل کیا گیا، پھراس کے مخطوطہ سے اس کا تقابل کیا گیا ہے۔ دعا الثد تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے شیخ الدلا کل علیہ الرحمہ کی قبر انور پر ببیثار ر حمتیں نازل فرمائے اور محترم خرم محمود سرسالوی زیدعلمہ کہ جنہوں نے ہماری اس طرف توجہ دلوائی اور تحریر ہذاتر تنیب اور تخریج کر کے ہمیں دی اور محسن اہلسنّت حضرت علامہ محمد عرفانی ضیائی مترظلہ کہ جنہوں نے ایک طویل عرصے سے جج پر جانے والوں کو مسائل جج سے آگاہ کرنے اور وہاں موسم جے میں موجو درہ کر حاجیوں کے جے کو سیجے کروانے اور مجھے جے کے بارے میں فناوی تحریر کرنے اور جج کے بابت ویگر رسائل کا ترجمہ و تنخر بنج کرنے اور انہیں شائع کرکے ملک اور بیرون ملک لو گوں تک پہنچانے کی سعی کی ہے اور میرے مسائل جج پر کام کرنے اور جے میں موجو درہ کرعوام وخواص کے جے میں پیش کرنے والے مسائل کے حل میں جناب ابو بکر صاحب، جناب محمد رضوان بکالی صاحب اور مولانار بیحان قادری صاحب کا بھی بڑاہاتھ ہے جو ہر سال اس فقیر کو اپنے ساتھ جج کے لئے لیے جاتے ہیں اور جج کے تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطافر مائے۔

بہر حال بیہ تحریر الیبی تحریر ہے کہ جس کا مطالعہ ہر مفتی کے لئے اور ہر اُس شخص کے لئے جو جج بدل کروائے یا کریے،انتہائی ضروری ہے۔

> محمد عطاء الله تعيمي خادم دار الحديث والا فناء

# شیخ الدلائل علامہ محمد عبد الحق محد شیخ الدا کل علامہ محمد عبد الحق محد شیات الد آبادی مہاجر کمی حیات حدمات

از: خرم محمود سرسالوی

اسم گرامی: محمد عبدالحق۔

لقب: شيخ الدلائل، قطبِ مكة المكرمه۔

نسب: سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد عبد الحق بن شاہ محمد بن یار محمد مہاجر کمی (علیہم الرحمہ)۔ آپ صدیقی النسب لیعنی، سلسلہ نسب خلیفہ اوّل افضل البشر بعد از انبیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰدعنہ سے جاملتا ہے۔

ولادت: آپ علیہ الرحمہ نیوان ضلع الہ آباد (انڈیا) میں 1252ھ بمطابق 1836ء میں پداہوئے۔

مخصیل علم: آپ نے نے بجین ہی سے علم حاصل کیا۔ مولانا تراب علی کھنوی (م:۲۸۱ھ) اور مولانا عبد اللہ گور کھپوری سے در سیات پڑھیں۔ پھر دہلی جاکر نواب قطب الدین دہلوی (م:۱۲۸۹ھ) اور دوسرے علما کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کیا۔ (اساتذہ امیر ملت: ص 47)

۱۲۸۳ ه میں جب آپ نے مکہ مکر مہ کاسفر کیا تو وہاں شاہ عبد الغنی بن شاہ ابوسعید فاروقی دہلوی علیہاالرحمہ سے بھی فیض حاصل کیا۔

آپ کے اساتذہ میں مولانا کر امت علی جو نیوری کانام بھی آتا ہے۔ جیسا کہ شیخ الدلائل اینی ایک تصنیف میں فرماتے ہیں:

وفي "قرة العيون" لشيخنا العلامة مولانا المرحوم المولوي على المشهور بكرامة على المشهور بكرامة على جونفوري عليه رحمة الله الباري.

(قرة عين الصدور في بيان نفي ظهور ظل نبينا النور: ص3، مخطوط، مخزونه راقم)

اسی طرح شیخ علی بن پوسف سے مدینه منورہ میں فیض باب ہوئے۔(المخضر من کتاب نشرالنوروالزہر فی تراجم افاضل مکۃ:ص 233)

اجازات: شیخ الدلائل علامہ عبدالحق محدیثِ اللہ آبادی مہاجر مکی علیہ الرحمہ کو حدیث میں بھی خاص شغف تھا۔اس شغف پر آپ کی تصانیف بھی گواہ ہیں اور اجازات بھی۔ چند ایک ان مشائح کرام کاذکر کیاجا تاہے جن سے آپ کواجازات حاصل ہیں:

۱۲۸۳ ه میں جب آپ نے مکہ مکر مہ کا سفر کیا اور شاہ عبد الغنی بن شاہ ابو سعید فاروقی وہلوی علیہاالر حمہ سے فیض حاصل کیا اور روایت حدیث اور طریقت میں اجازت کی۔

يوں ہى مولانا قطب الدين وہلوى اور مولانا عبد الرحمن وغير ہماسے نبھى شيخ الدلائل كو اجازات حاصل ہيں۔ مذكورہ حضرات سے تفویض شدہ اجازات اصولِ حدیث كی اصطلاح میں «مسلسل "كہلاتی ہے۔ ان میں مشہور اجازات بيہ ہيں: حدیث المصافحة المعمريہ، حدیث المصافحة الحضرية، حدیث المصافحة من مسد الجن۔ (المفاتحة في بيان المصافحة للشيخ الدلائل: خاتمة في بيان ماہ قع لجامع ہذہ الرسالةً...، ص 116 تا 119، مخطوط)

بیعت وظافت: مولاناعبراللہ گور کھپوری سے آپ کو نثر فِ بیعت حاصل تھا۔
سیرت و خصائص: آپ اکابر علما و مشاکخ کی طرف سے جامع الشریعہ والطریقہ، البحر
الزاخر، الحبر الفاخر، بقیة الا کابر، عمدة الاواخر، الصفی المتو کل، الوفی المتبتل،
حامی السنن، ماحی الفتن، مطرح اشعة النور المطلق جیسے عظیم اوصاف سے یاد کئے گئے
اور ایک وقت آیا کہ آپ مفسر، محد ث، متکلم اور اپنے وقت کے عظیم فقیہ وصوفی، قطب مکہ
مکر مہ اور شیخ الدلائل کے لقب سے مشہور ہوئے۔

تلافدہ: آپ کے تلافدہ کا حلقہ خاصہ وسیع ہے جس میں اپنے اپنے دور کے خطبا، علما، مشائخ، محد ثین، مفسرین، منکلم، فقیہ اور صوفی الغرض ہر شعبہ ہائے علم و فن سے تعلق رکھنے والے حضرات شامل ہیں، یہاں چندایک کے نام لکھنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے:

(۱) ... سنوسی ہندامیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محد شی علی پوری

- (٢)...خاتمة المحققين شيخ محمد على مالكي
  - (m)...مولاناعبدالاوّل جو نبوري
- (۴)...علامه محدّث مؤرخ مسند شيخ عبدالله غازي
- (۵)... شيخ الخطباء فقيه مؤرخ شيخ عبد اللد ابوالخير مر دا د الحفي المكي
  - (۲)...علامه شيخ سير محمد عبدالحي كتاني مراكشي
- (2)...ابوحسين سيد محمدالمرزوقی الحفی المکی۔(المخضر من کتاب نشر النوروالزہر فی تراجم افاضل مکۃ:ص402۔403)
- (۸)...مولانا عبدالله مٹاروی سند هی۔(براہین قاطعہ پس منظر ،مندرجات، رد عمل:ص25)
  - (٩)...مولانا محمر كريم الله پنجاني مدني \_ (ايضاً: ص 42)
    - (١٠)... مولاناحافظ نور محمد (الضاً: ص46)
  - (١١)...مولانا قاضى محمد نور قادرى جيكوڙوي\_(ايضاً:47)
    - (١٢)...مولانابدايت الله سندهى قادرى (الضاً:62)
      - (١٣) ... مولاناامام الدين احمد (الضاً:62)
  - (١١٧)... شيخ عبد الله بن محمد غازى \_ (الدكيل المشير: ص 219)

آثارِ علمیہ: شیخ الدلائل علیہ الرحمہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدمتِ دین متین میں بسر ہوا۔ آپ کی زندگی کے شب وروز درس و تدریس میں بسر ہوئے۔ کہیں درسِ حدیث کی مسند سبحی ہوئی ہے اور آپ علم وعرفان کے گوہر لٹارہے ہیں اور کہیں درسِ دلائل الخیرات کی محفل بقعہ نور بنی ہوئی ہے۔ آپ نے جہال درس و تدریس کی ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے نہایا وہی تصنیف و تالیف، تعلیقات و نثر وح پر بھی خصوصی توجہ دی۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کی بچاس سے اوپر تصانیف ہیں۔ یہاں چند ہی ذکر کی جاتی ہیں:۔

(۱)...الاكليل على مدارك التنزيل

- (٢)...الدرالمنظم في بيان حكم مولدالنبي المعظم
- (٣)...الحق الجلي في بيان وجوب زكاة مال التجارة و الحلي (محققه بتحقيق راقم)
  - (٣)...تعليقاتعلى الدر المختار
  - (۵)...الإصابةفي بيان لفظ الصحابة
  - (٢)...المثابة في دفع إير ادصاحب الإثابة
  - (٧) ... سهام الإصابة في تحقيق لفظ الصحابة
  - (٨)...الفضل الفائق في بيان نفي مثل خير الخلائق (محققه بتحقيق راقم)
  - (٩)...قرة عين الصدور في بيان نفي ظهور ظل نبينا النور (محققه بتحقيل راقم)
    - ()...النبراس في بيان كيفيات مسح الرأس (محققه بتحقيق راقم)
      - (١٠)...المفاتحة في بيان المصافحة (زيرِ تحقيق راقم)
- (١١)... أَنِيسُ المُسَافِرِينَ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ الْحَجِّوَ الْعُمْرَةِ وَزِيَارَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
  - (١٢)...نِهَايَةُ الْأَمَلِ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ الْحَجّ الْبُدَلِ (رسالهُ لِهُ)
    - (١٣)...روضة السعداء
- (۱۴)... کشف الغمة فی بیان أنزل علی هذا البیت فی کل یوم مائة و عشرون رحمة (رساله منز عزیز دوست مولانا ملک کاشف مشاق المدنی کے ترجمه و تخر تج سے عن قریب شائع ہوگا)
  - (١۵)...فيض جداول الانوار في بيان مسئلة مسجد الضرار
- (١٦)...المستقصى فى بيان قوله صلى الله عليه و سلم فإذا أنا بابني الخالة يحى و يسمى
  - (١١)...الفوائدالجليةفي بيان مسئلة أن الإسلام يهدم ماكان قبله
    - (١٨)...الدرالثمين في بيان مسئلة أكل الطين
      - (19)...النورالأسنى في تحقيق لفظ المعنى

وصال مبارک: ۱۶ شوال الممکرم ۱۳۳۳ه ۱۲۷ اگست ۱۹۱۵ء کو مکه مکرمه میں آپ کا وصال ہوااور جنت المعلی میں حضرت علامه مولانار حمت الله کیر انوی علیه الرحمه کے پہلو میں سپر دِ خاک ہوئے۔

(حضرت شیخ الدلائل کے چند کوائف نہایت اختصار کے ساتھ یہاں درج کئے گئے ہیں ، بہت سی تفصیلات مثلاً اساتذہ ، تلامذہ ، اسانید و اجازات ، تصانیف ، تقاریظ و تصدیقات ، خطوط اور بہت کچھ ابھی ذکر کرنا باقی ہے جس کا خاصہ موادرا قم کے پاس جمع ہو چکا ہے۔ ارادہ ہے کہ جلد شیخ الدلائل کی حیات و خدمات پر ایک تفصیلی کتاب پیش کروں۔ ان شاء اللہ تعالی محترم عابد حسین شاہ پیرزادہ صاحب کے شیخ الدلائل کی سوائے کے حوالے سے مصادر و منابع کی تفصیلی فہرست عنایت فرمانے پر موصوف کا سیاس گزار ہوں۔)

# بسهاللوالرّحمن الرّحيم

حامدأومصليا

بعد حمد و نعت کے جانا چاہئے کہ تج بدل یعنی غیر کی طرف سے تج چوں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور اُس کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور اُس باعث سے کتی شرطیں جو کہ اس میں ضروری ہیں اُن سے فوت ہو جاتی ہیں اور اس سبب سے تج بدل کہ وہ جس کی طرف سے کرتے ہیں اُس کا تو بالکل اوابی نہیں ہو تا اور اُن پر شرعاً ضان لازم آتا ہے۔ یعنی، جس قدر وہ مال جج بدل کرنے کے واسطے لیتے ہیں وہ سب اُن کو واپس کرنا شرعا آتا ہے تو اس جہت سے راجی رحمۃ رہۃ الباری مسکین محرد عبد الحق ابن الشیخ المولوی شاہ محرد الاللہ آبادی -عامَلَهُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ بِفَصْلِهِ الْعَمِيْمِ - واسطے خیر خوابی بھائیوں مسلمانوں کے بید رسالہ لکھتا ہے بیان میں مسائل ضرور یہ تج بدل کے کتب معتبرہ سے (1)، تاکہ لوگ اس سے بخوبی واقف ہو جائیں اور مسائل ضرور یہ تج بدل کے کتب معتبرہ سے (1)، تاکہ لوگ اس سے بخوبی واقف ہو جائیں اور خوابی ماکن ضرور یہ تح بیر کی طرف سے کرنے میں کسی طرح کا شرعاً تصور نہ کریں اور مواخذہ آخرت میں گر قار خوابی اور نام اس رسالے کا

## ((نِهَايَةُ الْأَمَلِ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ الْحَجّ الْبَدَلِ))

ہے۔خداوندِ کریم قبول فرمائے اور نفع عام بخشے بفضلہ و منّہ اور اپنے کرم سے اس کے لکھنے والے کو اور جو کہ اس کے لکھنے کے باعث ہوئے ہیں،اُن کو اور جو اس رسالے کو لکھے ، پڑھے، سنے، دیکھے اور اُس کو ترویج دے، بخشے دے و بلا حساب و بلا عذاب و عماب جنة

مذکورہ عبارت مخطوط میں بطور حاشیہ تھی ،جب کہ مطبوعہ نسخہ میں اسے متن میں شامل کیا گیا تھا۔ہم نے اسے مخطوط کے مطابق حاشیہ میں رکھاہے۔سیاق وسباق کا بھی یہی تقاضاہے۔(سرسالوی)

<sup>(1)</sup>\_\_: جيسے: "منسک کبير "و"متوسط"و"مسلک متقسط"و" فناوی مندبيه "و "در مختار "و "ردّ المحتار "و" طحطاوی "و "طوالع الانوار "و "منتقی "وغيره-

الفردوس مين داخل فرماوے، آمين ـ يَاكُرِيْمُ و صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّد وَ الِهِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّد وَ الِهِ وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن وَ آخِرُ دَعُوَ انَاعَنِ الْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ.

سواب جاننا چاہئے کہ جس شخص پر جے فرض ہوا اور وہ قدرت رکھتا تھا اپنے آپ جے
کرنے کی اور پھر وہ جے کے واسطے نہ نکلا اور جس سال کہ اُس پر جے فرض ہوا، اُس سال کے نکلنے
میں اُس نے تقصیر کی اور موت اُس کو آن پہنچی۔ یا کہ خوف اُس کو موت آ جانے کا ہوا تو واجب
ہے اُس پر کہ وصیّت جے کر وانے کی اپنی طرف سے کر جائے کہ بعد میر کی موت کے میر ک
طرف سے جے کر ایا جائے۔ اور اگر وہ مرجائے گا بغیر وصیّت کے تو وہ گناہ گار ہو گا، اس میں کسی
کا خلاف ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اُسی سال کہ جے جس سال اُس پر فرض ہوا، جے کرنے کے
واسطے نکل کھڑا ہوا اور وہ رہتے میں مرنے لگا تو اُس پر وصیّت جے کروانے کی واجب نہیں
واسطے نکل کھڑا ہوا اور وہ رہتے میں مرنے لگا تو اُس پر وصیّت جے کروانے کی واجب نہیں
واقع ہوئی، مگر ہاں! اس صورت میں اگر وہ وصیّت کرے تو مند وب ہے۔

اور اگر کسی پر جج فرض ہوااور وہ بغیر وصیّت مرگیاتواس صورت میں اُس کے وارث پر پچھ لازم نہیں ہے کہ اُس کی طرف سے خود جج کرے یااور کسی سے کرادے، مگر ہاں!اگر اُس کی طرف سے خود جج کر دے گایااور کسی سے کروادے گاتو بیر نہایت مندوب ہے۔(1)

(1)۔۔:علامہ کرمانی نقل کرتے ہیں: مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ میں حاضر ہوااور عرض کی کہ میری ماں فوت ہو گئی اور اس نے حج نہیں کیا، کیا میں اُن کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:"ماں"۔

امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے کتاب الصیام (باب قضاء الصیام) میں ، ابوداؤد نے اپنی "سنن" کے کتاب الوصایا (باب فی الر جل یہب الهبة...الخ) میں ، ترمذی نے اپنی "جامع "کتاب الزکاۃ (باب ماجاء فی المعتصدق یو ث صدقة) میں اور امام احمہ نے "المسند" (۳۲۹/۵) میں حضرت بریده رضی اللہ تعالی عنه کی روایت سے نقل کیا ہے ، جب کہ امام نسائی نے اپنی "سنن" کے کتاب المناسک (باب الحج المیت الذی لم یحج) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهماکی روایت سے نقل کیا ہے۔

اور جب اس صورت میں کوئی وارث یا کوئی اجنبی ہے،اُس کی طرف سے جج کرے گا توجج فرض اُس کا،اُس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا-ان شاءاللہ تعالیٰ-۔

اور جوشخص قدرت جج کی رکھتا تھا اور سب نثر طیں اُس میں موجود تھی، پھر وہ معذور ہوا ، خواہ بہت بُرُھا ہے سے یا بیاری سے جبیبا: لولا، لنگڑا، اپا بجے، اندھا، مفلوج یا دائم الحبس یا خاکف حاکم سے اور اُس کے پاس مال ہے، اُس پر واجب ہے کہ دو سرے کو مال دے کر اپنی طرف سے جج کرائے کہ ادا ہو جائے گا، بشر طیکہ معذور رہے اور اگر بعد جج کرانے کے عذر جاتا رہا، اُس کو خود جج کرنا چاہئے۔ ہاں! اگر معذوری کی حالت میں اُس نے کسی طرح آپ جج کیا تو اداواقع ہوا۔ پس بعد دور ہونے عذر کے اور جج کرنالازم نہیں۔

جج نفل غیر کی طرف سے جائز ہے اگر چہ وہ معذور نہ ہو اور جج انسان کا غیر کی طرف سے کرنا افضل ہے، اپنی طرف سے جج کرنے سے، بعد اس کے کہ وہ حج فرض کرلے۔ اور اپنے مال باپ کی طرف سے حج کرنانہایت ہی مندوب ہے۔

" دار قطنی "میں ہے کہ حضرت ابن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهِ ماروایت فرماتے ہیں

علامہ كرمانى اس حديث شريف كو نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں كہ "فدلٌ ذالك على الجواز "لينى پس اس نے جواز پر دلالت كى۔ (المسالك فى المناسك: فصل فى حج الانسان عن غيره، ٨٨٩/٢)

کے جواز پر دلائت کی۔ (المسالک فی المناسک: فصل فی حج الانسان عن عیرہ کی اور اس نے جج (رائد من اور منصور محمد بن مکرم کرمانی حنی لکھتے ہیں: کوئی شخص حج فرض ہونے کے بعد مرگیا اور اس نے جج کروانے کی وصیت بھی نہ کی توکسی شخص نے بلاوصیت اس کی طرف سے جج کیا یاور ثاءنے تبرعاً پنے باپ یامال کی طرف سے بلاوصیت جج فرض ادا کیا توامام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ان شاء اللہ تعالی مرنے والے کو وہ حج جائز ہوجائے گایعنی اس کی طرف سے فرض ادا ہوجائے گا۔ مزید لکھتے ہیں: امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا: ان شاء اللہ اُسے جائز ہوجائے گا۔ یہ صرف اس لئے فرمایا کہ وہ حدیث کہ جس حدیث شریف سے جواز ثابت ہوتا ہے، خبر واحد ہے اور اس سے فرض ساقط نہیں ہوتا۔ پس اس وجہ سے اسے مشیت خداوندی کے ساتھ معلق محل فی کر دیا، برخلاف تمام احکام کے جو خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں ... الخے (المسالک فی المناسک: فصل فی حج الانسان عن غیرہ ہم احکام کے جو خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں ... الخے (المسالک فی المناسک: فصل فی حج الانسان عن غیرہ ہم حکم کے دو خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں ... الخے (المسالک فی المناسک: فصل فی

كەحضرت نىي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نِے فرما ياكه:

جوشخص اینے ماں باپ کی طرف سے حج کر دے گاتواُس کاحشر قیامت کے دن ابر ار کے ساتھ بینی، نیک کاروں کے ساتھ ہو گا۔ <sup>(1)</sup>

اور بیہ بھی" دار قطنی" میں ہے کہ حضرت جابر رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه روایت فرماتے ہیں کہ حضرت نبی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم نے فرمایا کہ:

جو کوئی چ کرے اپنے باپ کی طرف سے اور مال کی طرف سے تواُس نے اُن کی طرف سے جو کوئی چ کرے اپنے باپ کی طرف سے اور مال کی طرف سے جو اوا کر دیااور ہو گااُس کو تواب دس / ۱۰ جج کا۔ (2)

اور بیہ بھی "وار قطنی" میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه روایت فرماتے ہیں کہ حضرت نبی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ وَ سَلَّم نے فرمایا کہ:

جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کر تاہے تو وہ حج قبول کیا جاتا ہے، اُس حج کر ناہے تو وہ حج قبول کیا جاتا ہے، اُس حج کرنے والے کی طرف سے اور اُس کے ماں باپ کی طرف سے اور ماں باپ کی روحیں خوش ہوتی ہیں اور خداجل شانہ کے نز دیک وہ احسان کرنے والا، نیک کار لکھا جاتا ہے۔ (3)

اور جاننا چاہئے کہ نیابت کے جائز ہونے کے لئے جج فرض میں ہیں شرطیں ہیں کہ جن کی مراعات واجب ہے اور انہیں شرطوں کی مراعات کے سبب سے جج فرض ذھے سے اُس

(2)\_\_:قَالَرَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ حَجَّعَنُ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَدُ قَضَى عَنُهُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَضُلُ عَشْرِ حُجَجٍ» (سنن الدارقطني: كتاب الحج, باب المواقيت, رقم 300/2610)

<sup>(1)</sup>\_\_:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ حَجَّ عَنُ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنُهُمَا مَغُرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ» (سنن الدارقطني: كتاب الحج, باب المواقيت, رقم 2608, 299/3)

<sup>(3)</sup>\_\_\_: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا وَاسْتَبْشَرَتُ أَرُوَا حُهُمَا فِي السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى بَرَّا» (سنن الدارقطني: كتاب الحج, باب المواقيت, رقم أَرُوَا حُهُمَا فِي السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى بَرًّا» (سنن الدارقطني: كتاب الحج, باب المواقيت, رقم 299/3,2607)

شخص کے کہ جس کی طرف سے اُس نے جج کیاہے[ادا ہو گا] اور حج بدل کرنے والے پر کسی طرح کا صان نہیں لازم آتا ہے اور اگر ان نثر طول کی مراعات نہ کی جائے تو حج فرض اُس شخص کا کہ جس کی طرف سے کوئی شخص غیر حج کر تاہے ادانہ ہو گا جج ، جج کرنے والے کا ہو گا اور اُس نے مال جو کچھ کہ حج بدل کرنے کے واسطے لیاہے ، وہ سب اُس کو دینا پڑے گا۔

## اوّل شرط:

سواوّل شرط ہے کہ جس کی طرف سے کوئی شخص جج فرض کرتا ہے تواُس پر جج فرض ہومال دار ہونے کے سبب سے ،سواگر کوئی شخص کسی فقیر تندرست کی طرف سے جج فرض کرے گا تو جائز نہ ہو گااس شخص کا حج فرض کرنااُس کی طرف سے اور نفل حج کرنااُس کی طرف سے اور نفل حج کرنااُس کی طرف سے جائز ہے۔

# دوسری شرط:

نیابت کے جائز ہونے کے لئے جج فرض میں بیہ ہے کہ جس کی طرف سے جج فرض کرتا ہے، وہ پہلے سے عاجز ہو، خود اپنے آپ جج کرنے سے۔ سواگر کسی صحیح تندرست نے جج اپنی طرف سے کسی شخص سے کروایا، پھر وہ عاجز ہو گیا خود اپنے آپ جج کرنے سے تو یہ جج کروانا اُس کو کفایت نہ کرے گا؛ کیول کہ اس صورت میں پہلے سے عاجز ہونا اُس کا نہ پایا گیا، بلکہ اب اُس کو پھر سے اپنی طرف سے جج فرض کروانا ہو گا۔

# تيبري شرط:

نیابت کے جائز ہونے کے لئے جج فرض میں بیہ ہے کہ جس کی طرف سے جج فرض کرتا ہے۔ اُس کو عجز ہمیشہ رہے ، جج کروانے کے وفت سے ، وفت موت تک۔ سواگر کسی معذور نے جے اُس کو عجز ہمیشہ رہے ، قیدی نے جج فرض اپناکسی سے کروایا تواس صورت میں امر اُس کا موقوف رہے گا۔

اگروہ مرگیااسی حال میں کہ مریض تھایا محبوس توجی فرض اُس کا پنی طرف سے کروانا حائز ہو گیااور اگروہ مریض چنگا ہو گیامرض سے یا کہ محبوس، حبس سے بعنی، قیدی، قیدسے حیوث گیا موت کے پہلے، ایسے وفت میں کہ خود وہ جج ادا کر سکتا ہے تو اس صورت میں خود اُس کوجی فرض کا ادا کر نالازم آئے گا اور وہ جج کہ اوّل کروایا ہے، نفل جج ہوجائے گا۔

# چو تھی شرط:

نیابت کے جائز ہونے کے لئے جج فرض میں ہے کہ جس کی طرف سے جج فرض کرتا ہو، وہ امر بھی کرے جج کے ساتھ، بغیر اُس کے امر کے دوسرے کو اُس کی طرف سے جج فرض کرناجائز نہیں ہے۔ جس صورت میں کہ وہ وصیّت کرجائے کہ میری طرف سے میرے مال سے جج فرض کروا دینا، سواگر کوئی اس طرح وصیّت کرے اور کوئی اجبی اُس کی طرف سے جج فرض کروا دینا، سواگر کوئی اس طرح وصیّت کرے اور کوئی اجبی اُس کی طرف سے جج فرض کر دے تو یہ جائز نہ ہو گا۔ یعنی، اس سے جج فرض اس کا ادانہ ہو گا۔ یہ جج، جج کرنے والے کا ہو گا اور اُس کو جائز نہ ہو گا۔ یعنی، اس سے جج فرض اس کا ادانہ ہو گا۔ یہ جج، جج کرنے والے کا ہو گا اور اُس کو جائز ہے کہ اپنے جج کا ثواب بعد جج کرنے کے اُس کو بخشے اور موافق امر اور وصیّت کے جج اُس کی طرف سے جج فرض ادا ہو اور اگر کسی پر جج فرض تھا اور وہ مر گیا اور اُس نے اپنی طرف سے جج فرض کروانے کا امر نہیں کیا، وصیّت کا فرض تو اور اُس کے کسی وارث نے خود اُس کی طرف سے جج کر دیا تو جج فرض اُس کا ادا ہو اُس کی طرف سے جج کر دیا تو جج فرض اُس کا ادا ہو اُس کی طرف سے جج کر دیا تو جج فرض اُس کا ادا ہو اُس کی طرف سے جج کر دیا تو جج فرض اُس کا ادا ہو جائے گا۔ اُن شَاءَاللَّه تَعَالَیٰ

## مثبيه:

جاننا چاہئے کہ ریہ جو کتاب "مفتاح الجے"(1) اور "کلیدباب الجے"(1) میں جج بدل کے بیان

(1)\_\_:رساله ہذاتک رسائی نہیں ہوسکی۔(سرسالوی)

میں ذکر کیاہے ،اس طرح پر کہ چو تھی شرط ہیہ ہے کہ نائب تھم سے منیب کے حج اداکرے ، مگر وارث بے تھم مورث کے اس کے مال سے حج کرے تو صحیح ہے۔انہی

تواس کا مطلب ہیہ ہے کہ وارث بے تھم مورث کے اُس کے مال سے جج کرے تو صحیح ہوں کے اُس کے مال سے جج کرے تو صحیح ہوں ہوں کہ تمام ورثہ اجازت اس کی دیں اور وہ بڑے بھی ہوں (2) اور یہی مطلب ہے جو کتاب "مفتاح الحج" اور "کلید باب الحج" میں لکھاہے کہ:

وصیّت نہ کرنے کی صورت میں اگر اُس کا وارث اُس کے مال سے اُس کے واسطے خو د جج کریے کی ادوسرے کو میّت کے ترکے سے خرجِ راہ دے کر میّت کی طرف سے جج کروائے تو جائز ہے۔ انہی

لینی، جب که تمام ورثه اجازت اس کی دیں اور وہ بڑے بھی ہوں اور بیہ جو "مفتاح الحج" اور دو کلیدباب الجے" میں لکھاہے اس طرح پر کہ:

اگر غیر وارث نے اپنے مال سے میت کی طرف سے جج کیا تو میت کے واسطے صحیح نہ ہو گا۔انتہی

تویہ اس صورت میں ہے کہ جس صورت میں میت وصیّت جج کرانے کی کر جائے اور جاناچاہئے کہ یہ جو حاشے میں کتاب "مفتاح الج" کے اس مقام میں لکھاہے اس طرح پر کہ:

اگر وارث اپنے مال سے جج کرے یا جج کروائے، جائز نہ ہوگا۔ انہی
اور اسی طرح حاشے میں اس کتاب کے جو چو تھی نثر ط میں لکھاہے:

(1)۔۔:رسالہ "کلید باب الجے"مصنفہ منتی محمد سید انور علی (رسالہ ہذا تک رسائی نہیں ہو سکی۔ ضان الفرووس (از:مفتی عنایت احمد کاکوروی)مطبوعہ نول کشور کے بیک ٹائٹل پر درج کتب کی فہرست میں کتاب ومصنف کا نام یہی ہے۔(سرسالوی)

(2)۔۔۔:ور ثامیں اگر کوئی غائب بیانابالغ ہو گاتو بچ پر خرچ کی گئیر قم اُن ور ثاکے حصے سے منہا کی جائے گی جو بالغ اور موجو د ہوں۔ لینی،اس قول پر وارث نے بے تھم مورث کے اُس کے مال سے جج کیا تو صحیح ہے لینی،مورث کے مال سے جج کیا تو صحیح ہے لینی،مورث کے مال سے کیا تو درست نہ ہوگا۔انتہی

توبہ بھی وصیّت کی صورت میں ہے یعنی، جس صورت میں میّت وصیّت جج کرانے کی کر جائے تواس صورت میں میّت وصیّت جج کرانے کی کر جائے تواس صورت میں اگر وارث اپنے مال سے اُس کی طرف سے جج کرے گایا کہ اسی طرح کو کی اور شخص اپنے مال سے اس کی طرف سے جج کرے گاتو جائزنہ ہو گا یعنی، جج فرض اس کا ادا نہ ہو گا۔

# يانچويں شرط:

نیابت کے جائز ہونے کے لئے جج فرض میں یہ ہے کہ جج کرانے والا جج کرنے والے سے اجرت کی شرطنہ کرے۔ سواگر اُس نے کسی شخص کو یوں کہا کہ میں نے تجھ سے اجارہ کیا اس بات پر کہ تومیر ی طرف سے جج کر دے بدلے میں اس قدر مال کے تواس صورت میں جج فرض جج کرانے والے کا ادانہ ہو گا۔ اور اگر اُس سے یوں کہے کہ میں تجھ کو امر کر تاہوں کہ تو میری طرف سے یا فلانے میت کی طرف سے جج کر دے اور یہ مال جو تجھ کو دیتا ہوں ، سو تیرے نفقے کے لئے ہے اور اجارے کا ذکر بچھ نہ کرے تواس صورت میں جج فرض جس کی طرف سے اداہوجائے گا۔

اور جاننا چاہئے کہ بیہ نشر طرحج نفل میں بھی معتبر ہے ،سواس میں بھی اجرت کی شرط نہ کرے ،اجارے کا ذکر در میان میں نہ لائے۔

# چھٹی شرط:

نیابت کے جائز ہونے کے لئے جج فرض میں بیہ ہے کہ جج کرنے والا جج کرانے والے کے مال سے یامیّت کے مال سے جج اواکر ہے۔ سواگر جج کرنے والے نے اس کی طرف سے اينے مال سے ج كيا تبرعاً، تواس جح فرض اُس كا ادانه ہو گا۔

اوراگرا کثر خرچ مج کرانے والے کے مال سے کیااور اقل ّاپنے مال سے توجائز ہے۔اور اگر جج بدل کرنے والے نے جس قدر کہ مال اُس کو ملاتھا، اُسی قدر اس نے اپنے مال سے خرچ کیا۔ یا، کہ جس قدر کہ اُس کو مال ملاتھا تو بقدر اس کے اکثر کے اپنے مال سے خرچ کیا تو یہ بھی جائز ہے۔

# ساتوين شرط:

یہ ہے کہ جج بدل اداکرنے والا جائے سواری پر، پھر اگر بغیر سواری کے جج کیا اور خرچ کرایے کا این واسطے رکھ لیا تواس صورت میں یہ جج ، جج کرانے والے کا نہ ہوگا، بلکہ یہ جج ، جج کرنے والے کا نہ ہوگا، بلکہ یہ جج ، جج کرنے واسطے اُس کی طرف سے لیا ہے وہ سب اُس کو واپس کرنا ہوگا اور جو پچھ خرچ جج کرنے کے واسطے اُس کی طرف سے لیا ہے وہ سب اُس کو واپس کرنا ہوگا لیعنی ، جو پچھ کہ اس کا مال خرچ نہیں کیا ہے وہ تو اُس کو اُس کو اُس صورت میں پھر سے جتنا پچھ کہ اس میں سے خرچ کیا ہے وہ اپنے پاس سے اُس کو دے اور اس صورت میں پھر سے جج بدل اس کی طرف سے سواری سے کرایا جائے گا اور اگر تج بدل کرنے والے نے وصی کو میت امر سے جج بغیر سواری کے کیا ہے تو اس صورت میں یہ جج وصی کا ہوگا اور پھر سے وصی کو میت کی طرف سے دو سر انج سواری سے کرانا ہوگا۔

اور جانناچاہئے کہ تھم اکثر رستے سواری سے جانے کا ایسا ہے جیسے تمام رستے سواری سے جائے اور بیہ سواری سے جانا اُس وقت میں ہے کہ جب نُلُث یعنی، تہائی مال میت کا اس کی گنجائش رکھے اور اگر اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو اس صورت میں بے سواری کے اس کی طرف سے حج کرناجائز ہے۔

#### فنتبيه:

جاننا چاہئے کہ بیرجو "مفتاح الجے" اور "کلیدباب الجے" میں جج بدل کے بیان میں ذکر کیا

ہے اس طرح پر کہ:

سانویں شرط بیہ ہے کہ حج بدل اداکرنے والاسواری سے جائے پھر اگر بغیر سواری کے حج کیا تو چاہئے کہ کرایہ جو مقرد کیا ہو مالک یا وارثِ میت کو پھیر دے اور سواری سے اُس کے واسطے حج کرے۔انہی

تواس میں کر ابیہ سے بیہ مطلب ہے کہ جو کچھ خرج جج کرنے کے واسطے اس سے لیاہے وہ سب واپس کرے۔اور بیہ جو لکھاہے کہ:

سواری سے اُس کے واسطے جے کر ہے۔

تومطلب اس کابیہ ہے کہ اب جواس کی طرف سے جج کرے وہ سواری سے کرے۔

# أكلوس شرط:

ہیہ ہے کہ نائب جس کے لئے جج بدل اداکر تاہے وہ اُس کے وطن سے نکلے ،اگر ثُلُث مال میت کا اُس کے وطن سے سفر کرنے کے لئے کفایت کر تاہے۔

اور اگروطن سے جانے کو کفایت نہ کرے تو جائز ہے کہ جہاں سے کفایت کر سکے وہاں سے جاکر جج بدل اُس کی طرف سے اواکر ہے۔

اور اگر ٹُلُث مال اس کی طرف سے حج کرنے کو کسی جگہ سے کفایت نہ کرے تو وصیّت اُس کی باطل ہے۔

اور اگر کوئی جج کرنے کے واسطے نکلا، پھر وہ رہتے میں مرگیا یعنی، قبل و قوفِ عرفہ کے اگر چپہ مکہ معظمہ ہی میں مرا-زَادَهَا اللهُ تَعُظِیْمًا وَ تَشُو یُفًا- اور وصیّت جج کرانے کی کر گیا۔ سو اگر وہ کھول کے کہہ گیاہے کہ اس قدر ہمارے مال سے جج ہمارے واسطے کرانا یا فلانی جگہ سے گومکہ معظمہ ہی سے جج کرانے کو اپنی طرف سے کہہ گیاہے - زَادَهَا اللهُ تَعُظِیْمًا وَ تَشُو یُفًا- تو اس صورت میں موافق اس کے کہنے کے عمل کیا جائے گا یعنی، وہ مال جس جگہ تھے۔ گا یعنی، وہ مال جس جگہ

سے کہ کفایت کرے گائیں جگہ سے جج کرنے کے واسطے نائب اُس کی طرف سے روانہ کیا جائے گا۔ اور اگروہ وصیّت جج کرانے کی اپنی طرف سے کر گیاہے اور پچھ مال معیّن نہیں کیا اور نہ کوئی جگہ مقرّر کی تواس صورت میں جناب حضرت امام اعظم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه کے نزد یک اس کے وطن سے اُس کے واسطے جج کرایا جائے گا جب کہ ثُلُث مال اُس کا اُس کو کفایت کرتاہے اُس کے مرنے کی جگہ سے جج کرنے کے واسطے نائب روانہ نہیں کیا جائے گا جب میں کیا جائے گا جب کہ ثلث مال اُس کیا جائے گا جب کہ تائب روانہ نہیں کیا جائے گا جب کہ اُس کے حیا کہ اس کے واسلے خائل صاحبین ہیں۔ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْھِما۔۔

حاصل ہے کہ اس مسکے میں عمل اور فتوی جناب حضرت امام اعظم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه کے قول پر ہے، نہ صاحبین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ ما کے۔

اور اگر نُکُث مال اس کو کفایت نہیں کر تا تو جہاں سے کفایت کرے وہاں سے اُس کی طرف سے حج بدل کرنے کے واسطے نائب روانہ کیا جائے گا۔

اور اگر کوئی تجارت وغیرہ کے واسطے نکلااور مرگیا اور وصیّت جج کرانے کی اپنی طرف سے کرگیا تواس صورت میں بالاجماع اُس کے وطن سے اُس کی طرف سے جج کرایا جائے گا ۔ اور اگر جج بدل کر تھاوہ زندہ ہے ۔ اور اگر جج بدل کر تھاوہ زندہ ہے تووہ پھر کسی کواپنے مکان سے جج کرنے کت واسطے اپنی طرف سے روانہ کرے گا۔

اور اگروہ کسی میت کی طرف سے جج بدل کرنے کے واسطے نکلاتھا اور وہ رستے میں مرگیا تواس صورت میں میت کے وطن سے پھر تہائی اُس مال کی جو کہ باقی ہے اور کوخرج دے کر جج اُس کی طرف سے کرایا جائے گا، اگر کافی ہو، ورنہ جہاں سے کافی ہو سکے تو وہاں سے جج اُس کی طرف سے کرایا جائے گا، اگر کافی ہو وزنہ جہاں سے کافی ہو سکے تو وہاں سے جج اُس کی طرف سے کرایا جائے گا، گومکہ معظمہ ہی سے ہو - زَادَهَا اللهُ تَعْظِیمًا وَ تَشْرِیْفًا - ـ

اور اگر کوئی شخص وصیت حج کرانے کی اپنی طرف سے کر جائے اور اُس کے کئی وطن ہیں تو اس صورت میں اس کی طرف سے حج کرایا جائے اُس کے اُس وطن سے جو مکہ معظمہ ك بهت قريب - زَادَهَااللهُ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا - ـ

اور اگراس کے واسطے وطن ہی نہ ہو تو اس صورت میں اُس کے واسطے جج کر ایا جائے اُس جگہ سے کہ جہال وہ مر اہے۔ اور اگر کوئی شخص وطن والا وصیّت جج کر انے کی اپنی طرف سے کر جائے اس طرح پر کہ اُس کی طرف سے جج کر ایا جائے اُس کے غیر شہر سے تو اس صورت میں اُس کی طرف سے جج کر ایا جائے گاموافق اُس کی وصیّت کے خواہ وہ جگہ کہ جہال سے جج میں اُس کی طرف سے جج کر ایا جائے گاموافق اُس کی وصیّت کے خواہ وہ جگہ کہ جہال سے جج کر این جائے گاموافق اُس کی وصیّت کے خواہ وہ جگہ کہ جہال سے جج کر این ہے مکہ معظمہ سے قریب ہو ، یا کہ دور – زَادَهَا اللهُ تَعْظِیمًا وَ تَشُونِهُا ۔۔

اور جس صورت میں کہ میت ہی کے شہر سے جج کراناوصی پر واجب ہوتا ہے اور اُس نے اُس کے غیر شہر سے جج اُس کی طرف سے کروایاتواس صورت میں میت کی طرف سے جج اُس کی طرف سے کروایاتواس صورت میں میت کی طرف سے آس کے شہر فرض ادانہ ہوگا، یہ جج وصی کاہو گااور اُس کو پھر دوسری بار جج میت کی طرف سے اُس کے شہر سے کرانالازم ہوگا، مگر ہاں! جب کہ وہ جگہ کہ جہاں سے اُس کی طرف سے جج کرایا ہے اُس کے وطن سے قریب ہواس طرح پر کہ وہاں جانے والا جائے اور پھر وہ اُس کو وطن کی طرف رات ہونے کے بہلے لوٹ آئے تواس صورت میں جج فرض میت ہی کا اداہو جائے گا، پھر اُس کو دوسری بارمیت کی طرف سے جج کروانالازم نہ ہوگا۔

## نوس شرط:

یہ ہے کہ جج کی نیت کرے اُس کی طرف سے کہ جس کے لئے جج کرنا ہے احرام کے وقت یا بعد احرام کے وقت یا بعد احرام کے ہ وقت یا بعد احرام کے ، قبل اس کے کہ افعال جج کے شروع کرے اور زبان سے اس طرح پر کہناافضل ہے:

نَوَيْتُ الْحَجَّعَنُ فُلَان وَ لَبَيْكَ بِحَجَّة عَنَ فُلَان.

اور لفظِ فلال کی جگہ اُس شخص کا نام لے کہ وہ جس کی طرف سے جج کرنا ہے اور لفظِ

فلال کانہ پڑھے اور اگر چاہے تو دل ہی کی نیت پر اکتفاکر ہے، زبان سے پچھ نہ کیے۔ اور اگر نام اُس کا کہ جس کی طرف سے حج کر تاہے بھول جائے اور نیت حج کی بیا حرام حج کا اُس کی طرف سے کر بے تو یہ صحیح ہے اور حج اداہو جائے گااُس کی طرف سے کہ اُس نے نیت جس کی طرف سے کی ہے۔

اور اگر احرام کسی شخص نے مہم باند صااس طرح پر کہ "میں نے جج کا احرام باند صا"اور جس کسی کی طرف سے کہ وہ جج کر تاہے ، اُس کے ذکر سے اُس نے بالکل سکوت کیا، نہ تو معیّن کرکے اُس کانام لیا اور نہ مبہم تواس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ جس کے واسطے وہ چاہے جج معیّن کرے خواہ اپنے واسطے یا غیر کے واسطے ، پہلے اس کے کہ افعال جج کے شروع کرے۔ جیسے: طوافِ قدوم اور اگر طوافِ قدوم کرنے کا آٹفاق نہ ہو تو جیسے: و قوفِ عرفات۔

اور اگر جج کیاکسی نے کسی کی طرف سے اُس کے امر سے اور نیت نہ کی فرض کی اور نہ نفل کی تواس صورت میں جج فرض اُس کی طرف سے کہ جس کی طرف سے اُس نے کیا ہے ،اداہو جائے گا۔

اور اگرنتیت نفل کی ہے تو پھر اس صورت میں جج فرض اُس کاا دانہ ہو گا۔

## د سوي شرط:

ہے کہ آمر کے لینی، تھم کرنے والے کے میقات سے احرام جج کا باندھے، جب کہ وہ امر اس کو فقط جج کا کریے بغیر تعیین کسی مکان کے۔

سوجس صورت میں کسی نے کسی کو جج کرنے کا امر کیا اور کوئی جگہ مقرس نہ کی کہ کہاں سے احرام جج کا باندھا، پھر احرام جج کا مکہ سے احرام جج کا باندھا، پھر احرام جج کا مکہ معظمہ سے باندھا۔ زَادَھَا اللّٰهُ تَعُظِیمًا وَ تَشْرِیْفًا - توبیہ جائزنہ ہو گا اور وہ ضامن ہو گا لیتن، جتنا کچھ نفقہ لیتن، خرج لیا ہے وہ سب اُس کو واپس کرنا ہو گا اور جج فرض آمر کا ادانہ ہو گا ؛ اس لئے

کہ اس نے پہلے عمراہ کر لیااور میقات سے اُس کی طرف سے جج کااحرام نہیں باندھا۔ فائدہ:

اور جاننا چاہئے کہ جو شخص جے غیر کی طرف سے کرے تواُس کو چاہئے کہ جب مکہ معظمہ مين آئے-زَادَهَا اللهُ تَعْظِيمًا وَ تَشْرِيْفًا-اگرچهوه اوّل بى سال مين آئے تووہ عمره جے کے پہلے نه كرے، نه توميقات سے كرے اور نه مكه معظمه سے - ذَا دُهَا اللهُ تَعْظِيمًا وَ تَشْوِيُفًا - اگر چِه ر مضان شریف کامہینہ ہو پھروہ اگر ہاوجو داس منع ہونے کے ،عمرہ کرے گاتو مخالف ہو گااور ضامن لینی،جو پچھ نفقہ لینی،خرج لیاہے وہ سب اُس کو واپس کرنا ہو گا ؛اس کئے کہ وہ مامور ہے اس کا کہ وہ اپنے اس سفر کو فقط حج ہی کے واسطے اس کی طرف سے کرے ، حج کرنے سے پہلے عمرہ نہ کرے اور جج جو غیر کی طرف سے کرتاہے، میقات سے بے احرام کسی جگہ حِل کا جیسے جدہ یا خلیص مثلاً: قصد کرکے اوّلاً وہاں آئے بھر بعد اُس کے مکہ معظمہ میں بے احرام واخل ہو؛ کیوں کہ اس حیلے سے بے احرام مکہ معظمہ میں داخل ہو جائز ہے- زَادَهَا اللهُ تَعْظِیمًا وَ تَشْرِيْفًا- تَوْوه الرجامِ كَه آمر كَى طرف سے مكه معظمه بى سے احرام جح كاباندھے توبيراس كوكفايت نه كرے گا- زَادَهَا اللهُ تَعْظِيمًا وَ تَشْرِيْفًا -، بلكه أس كولازم ہے كه كسى ميقات پر جا کے اُس کی طرف سے احرام جھ کاباندھے، تا کہ جج اُس کامیقاتی ہو؛ کیوں کہ وہ اس کا بھی مامور ہے کہ جج اُس کی طرف سے میقانی کرے اور جب وہ کسی میقات پر جاکے اُس کی طرف سے احرام جح كاباند ھے گاتواس صورت میں جج فرض اُس كا كه جس كى طرف سے جح كرتا ہے،ادا ہوجائے۔فنوی اسی پرہے۔

اوراگروه کسی میقات پرنه گیااور مکه معظمه ہی سے اُس نے اُس کی طرف سے احرام جج کا باندھاتواس صورت میں جج فرض اُس کاادانہ ہو گااور سب نفقه اُس کو واپس کرناہو گا۔

# گیار ہویں شرط:

یہ ہے کہ مامور لیمنی، جس کو حکم کیا گیا جج کرنے کاوہ خود اپنے ہی ذات سے جج اداکرے پھر اگر اس نے بیاری کے سبب سے بیسے جبس وغیرہ آمر کے بے حکم کسی غیر کو مال دے ڈالا اور اُس نے میت کی جانب سے یا آمر کی جانب سے جج اداکر دیا تواس صورت میں اس کی طرف سے جج ادانہ ہو گا اور اگر اُس کو آمر نے اذن دیا تھا مال دے ڈالنے کا کسی غیر کو بجز حاصل ہونے کی صورت میں تواس صورت میں جج اُس کی طرف سے ادا ہو گا۔ مار ہویں شرط:

یہ ہے کہ جو شخص آج غیر کی طرف سے کرتا ہے تو وہ اپنے آج کو فاسد نہ کرے پھر اگر
اُس نے پہلے و قونِ عرفات کے اپنے آج کو جماع سے فاسد کیا تو اس صورت میں آج وہ جس کی
طرف سے کرتا ہے آج اُس کا ادانہ ہو گا اگر چہ دو سرے برس پھر وہ اس آج کی قضا کرے اور یہ
قضا کرنا دو سرے برس اس پر واجب ہے اور بیر آج دو سرے برس کا اس کرنے والے کا ہوگا،
آمر کی طرف سے واقع نہ ہوگا اور میر آج جو کہ اُس نے جماع سے فاسد کیا ہے تو اُس کوسب پورا
کرنا پڑے گا اور ایک قربانی اپنے ہی مال سے اُس کو کرنا ہوگا اور اس قربانی کرنے میں ایک
بکری کفایت کرتی ہے اور اسی طرح اُس کی عورت پر بھی ایک ہی قربانی واجب ہوگی، جب کہ
وہ بھی احرام جے سے ہوگی اور اُس کو بھی اس قربانی میں ایک بکری کفایت کرتی ہے اور جو پچھ
مال آج کروانے والے کا آج کرنے والے کے پاس بچاہوا ہے ، وہ سب اُس کو واپس کرنا ہوگا اور
جو پچھ آمر کے مال سے رستے میں اُس نے خرج کیا ہے ، وہ اس کا ضامن ہوگا ، وہ اُس کو اپن کو ایس سے دینا پڑے گا۔

اور اگر اُس نے بعد و قوفِ عرفات کے جماع کیا تو اس صورت میں جج فاسد نہ ہو گا اور نفقہ بھی واپس کرنا نہ پڑے گا، مگر ایک اونٹ اپنے مال سے اُس کو قربانی کرنا ہو گا اور اسی طرح اُس کی عورت پر بھی جب کہ وہ احرام جج سے ہوگی تو ایک اونٹ اُس کو قربانی کرنا ہو گا۔

## تير بوي شرط:

بیہ ہے کہ آمر کے تھم کی مامور مخالفت نہ کرے۔

سواگر آمر نے اُس کو فقط تج ہی کرنے کے واسطے تھم کیا اور اُس نے آمر کی طرف سے قران کیا یعنی، جج اور عمر اہ دونوں کی اُسی کی طرف سے نیت کی یا اُس نے نمتنع کیا یعنی، پہلے عمرہ اُس کی طرف سے نہ ہو گا اور اُس کو نفقہ واپس کرناہو گا اور یہی تھم ہے اگر اُس نے قران کی صورت میں جج وعمرہ میں سے ایک کی نیت الزار سے کی طرف سے کی اور اپن طرف سے کی یا اور کسی کی طرف سے کی اور اس طرح نمتنع کی صورت میں اگر اُس نے پہلے عمرہ اپنی طرف سے کیایا اور کسی غیر کی طرف سے کیا وار نفقہ واپس سے اور پھر جج آمر کی طرف سے کیاتوان سب صور توں میں جج آمر کا ادانہ ہو گا اور نفقہ واپس کرناہو گا۔

اور اگر حج بدل کرنے والے کو دوشخصوں نے امر کیا: ایک نے تو حج کا امر کیا اور دوسرے نے عمرے کا اور دونوں شخصوں نے اُس کو قِر ان کرنے کی اجازت دی اور اُس نے قران کیاتو یہ درست ہے اور اس صورت میں وہ مخالف کسی طرح سے نہ ہو گا۔

اور اگراُن دونوں نے اجازت قِران کی نہیں دی توبہ درست نہ ہو گا اور وہ مخالف ہو گا۔
اور اگر آمر نے جج کرنے والے کو قِران یا نمتنع کی اجازت دی ہے تو اُس کو اس صورت میں
قِران یا نمتنع درست ہے۔اور اگر جج کرانے والے نے اُس کو یوں کہہ دیا ہے کہ تو جس طرح
سے چاہے میر ی طرف سے جج کر خواہ فقط جج ہی کا احرام باندھ یا قِران کریا نمتنع کر تو اس
صورت میں اس کو اختیارہے جو چاہے سو کرے۔

#### قائده:

اور جاننا چاہئے کہ دم شکر جواس کے اوپر اس صورتِ مذکورہ میں بسبب قِران کرنے کے

یا تمتع کرنے کے لازم ہو گاتو وہ حج بدل کرنے والااپنے ہی مال سے کرے گا، آمر کے مال سے نہیں؛ کیوں کہ حقیقت ِ فعل تواسی کی طرف سے ہے اگر چپہ آمر ہی طرف سے اس صورت میں جج واقع ہو جاتا ہے اس لئے کہ بیہ تو و قوعِ شرعی ہے ، نہ حقیقی۔

#### فائده:

اور جانناچاہئے کہ جو کچھ کہ جنایت جج بدل کرنے والے سے ہو گی تواس کا دم بھی وہ اپنے ہی مال سے اداکر ہے گا۔

#### فائده:

اور جانا چاہئے کہ جب جج بدل کرنے والا جج بدل سے فارغ ہو تو اب وہ جب تک مکہ معظمہ میں اپنے اہل قافلہ کے جانے کے ساتھ کھم اہوا ہے۔ زَادَهَ اللهُ تَعُظِیْمًا وَ تَشْرِیْفًا۔ اُس کو در ست ہے کہ عمرہ کرے خواہ اپنے واسطے یا غیر کے واسطے اور خرچ ضروری اپناوہ اُس فال سے کیا کرے گاجو کہ جج بدل کرنے کے واسطے اُس نے لیا ہے اور اگر رُفقا اُس کے روانہ ہو مال سے کیا کرے گاجو کہ جج بدل کرنے کے واسطے اُس نے لیا ہے اور اگر رُفقا اُس کے میں عمرہ جائیں اور یہ اُن کے پیچھے رہ جائے تو اس صورت میں جو کچھ خرچ اس کے کھم نے میں عمرہ کرنے کے واسطے ہوئے وہ اپنا اس کے کرے اور جب وہ عمرہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا اور کہ معظمہ سے چلنے لگے گا تو پھر وہ اپنا خرچ اُس مال سے کرے گاجو کہ اُس نے جج بدل کرنے کے واسطے لیا ہے۔

### [حاصل وخلاصه:]

حاصل ہیں کہ جب تک وہ مکہ معظمہ میں بعد فراغِ اعمالِ جج کے یااسی طرح اور کسی شہر میں قافلہ جانے کے انتظار میں کھہر ارہے گا تو وہ اُس مال میں سے جو کہ جج بدل کرنے کے واسطے لیاہے اپناخرج ضروری کرے گا اور بعدِ قافلہ روانہ ہو جانے کے اگر وہ کسی حاجت کے سبب کھہر گیا تو وہ خرج ضروری اپنا اپنے مال سے کرے گا،نہ اُس مال سے جو کہ جج بدل کرنے سبب کھہر گیا تو وہ خرج ضروری اپنا اپنے مال سے کرے گا،نہ اُس مال سے جو کہ جج بدل کرنے

کے واسطے لیا ہے اور پھر جب وہ بعد مقام کے چلنے لگے تو وہ پھر اُس مال سے اپناخری ضروری کرے گااور اسی طرح تھم ہے جب کہ وہ جج بدل کے واسطے آئے اور کسی مقام پر انتظارِ قافلے کے سبب کھہر جائے تو وہ اُس مال سے جو کہ جج بدل کرنے کے واسطے لیا ہے، اپناخریج ضروری کرے۔ اور اگر بعد قافلہ روانہ ہو جانے کے یہ کھہر جائے تو پھر نفقہ اپنا مدت کھہر نے تک اپنے مال سے جو کہ جج بدل کرنے کے واسطے لیا ہے۔

## چود ہویں شرط:

یہ ہے کہ ایک ہی جج کا احرام باندھے۔ پھر اگر اُس نے دوجج کا احرام باندھا: ایک جج کا احرام باندھا: ایک جج کا احرام اینے لئے اور دوسرے احرام اینے لئے اور دوسرے کے گا آمر کے لئے ، یا ایک جج کا احرام آمر کے لئے اور دوسرے حج کا اینے لئے توبید درست نہیں۔

پھراگراس نے اپنے احرام کور فض کیا،ترک کر دیا،اس صورت میں کہ اُس نے پہلے احرام کور فض کیا،ترک کر دیا،اس صورت میں کہ اُس نے پہلے احرام آمر کی طرف سے باندھااور پھر اپنی طرف سے تور فض کرنااُس کا اور ترک کرنااُس کا اینا احرام کو درست ہے،اس صورت میں آمر کا حج اداہو جائے گا۔

اور اگر اُس نے پہلے اپنی طرف سے احرام باندھا اور پھر آمر کی طرف سے تو اس صورت میں احرام کو فضائی رہے صورت میں احرام کو فض کرنا، ترک کرنااُس کو ممکن ہی نہیں ہے احرام حج کااسی کا باقی رہے گااور جج آمر کا ادانہ ہو گااور اس صورت میں اُس کو نفقہ اُس کا واپس کرنا ہو گا۔

## پندر ہویں شرط:

سیے کہ ایک ہی شخص کے لئے احرام باند <u>ھے۔</u>

سواگر اُس کو دو شخص نے جے کے واسطے امر کیا،خواہ وہ اُس کے ماں باپ ہوں یا ان دونوں کے غیر اور اُس نے دونوں کی طرف سے احرام باندھانواس صورت میں جج دونوں کاادا نہ ہوگا، بلکہ اس صورت میں جج نفل (1) جج کرنے والے کا ہو گا۔

اور اس صورت میں اگر وہ اس احرام کو چاہے کہ ایک ہی کے واسطے اُن دونوں میں سے معیتن کرے تو بیہ اس کو درست نہیں اور مال دونوں شخصوں کا اُس کو واپس کرنا ہوگا اور اگر اُس مال میں سے کچھ خرج کیا ہوگا تواس کا ضمان اُس پر دینا آئے گا۔

اور اگر ایک ہی شخص کے واسطے خاص کر کے احرام باندھانو اس صورت میں جج اُسی کا اداہو گااور دوسرے کامال واپس کرنا پڑے گا۔

اوراگرایک شخص کے واسطے احرام باندھابغیر تعیین کے تواس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ جس کے واسطے چاہے معین کرے جب تک کہ اعمالِ جج شروع نہیں کئے اور بعد شروع کرنے کے پھرکسی کے واسطے معین کرنااُس کو درست نہیں ہے، اب اس صورت میں جج اسی کا ہو گا اور دونوں شخصول کا مال واپس کرنااُس کو پڑے گا اور جو پچھ اُس مال میں سے خرج کیا ہو گا تو اُس کا ضمان اُس کو دینا آئے گا اور اُس کو درست ہے کہ اس جج کا تواب اُن دونوں کو بخشے یا اُن دنوں کے سواکسی اور کو بخشے؛ کیوں کہ اپنے ممل کا تواب درست ہے کہ جس کو چاہے بخشے، لیکن وہ اس سبب سے پچھ نفقے کا مستحق نہ ہوگا۔

اوراگر کسی شخص نے دوشخصوں کی طرف سے احرام بغیراُن کے امر کے باندھا، خواہ دہ دونوں اُس کے ماں باپ ہوں یااُن کے غیر تواس صورت میں اُس کو درست ہے کہ بیہ احرام جس کے واسطے چاہے اُن دونوں میں سے معین کرے اور وہ جو اُس نے پہلے احرام دوشخصوں کی طرف سے بغیر اُن کے امر کے باندھا تھا اور نیت اُن کی کی تھی تو یہ لغو ہے ،اس کا اعتبار نہیں۔

3)6

<sup>(1)</sup>\_\_: اسى طرح "طحطاوى" نے "بحر" سے لکھاہے۔ ١٢ منہ مُدَّظِلُهُ

پھراگراس صورت میں کہ اُس نے اس احرام کو ایک ہی کے واسطے معین کیا اور یہ جج اُس کی طرف سے نفل کر دیا تو نفل جج کا تواب اُس کو ملے گا اور اگر اُس پر جج فرض ہے کہ جس کے واسطے اس احرام کو اُس نے معین کیا ہے اور اُس نے وصیت جج کر انے کی اپنی طرف سے اپنے مال میں سے نہیں کی اور اُس نے جج فرض کی نیت کر کے اُس کی طرف سے جج کر دیا یا اُس نے اُس کی طرف سے مطلق جج کی نیت کی اس طرح پر کہ میں اس کی طرف سے جج کر تا ہوں تواس صورت میں جج فرض اُس کا اواہو جائے گا۔ اِنْ شَاءَاللّٰ ہتَعَالٰی

اور اگروہ جج کرانے کے واسطے وصیّت کر گیاہے تواس صورت میں جج فرض اُس کا ادانہ ہوگا، جج نفل کا تواب اُس کو ملے اور اس صورت میں جج فرض اُس کا جب ادا ہوگا کہ اُس کے موافق وصیّت کے جُ اُس کی طرف سے اُس کے مال سے کرایا جائے گا۔

اور اگر اس صورت میں کہ اُس نے دوشخصوں کی طرف سے احرام بغیر اُن کے امر کے باندھااور پھر اس احرام کو ایک کے واسطے اُن دونوں میں معین نہیں کیاتو پھر اس صورت میں یہ جج اسی کا ہو گا بعد جج کرنے کے اُس کا تواب وہ جس کو چاہے بخشے ، چاہے ایک کو یا دونوں کو یا اُن کے سواکسی اور کو۔

# سولهوين شرط:

یہ ہے کہ آمر مسلمان ہو لیتنی،جو شخص کہ اپنی طرف سے جج کرنے کے واسطے کسی کو امر کر تاہے تو وہ چاہئے کہ مسلمان ہو اور وصی کا اسلام شرط نہیں اور چاہئے کہ مامور بھی مسلمان ہو۔

سواگر کوئی مسلمان کسی کافر کی طرف سے حج کرے یا کوئی کافر کسی مسلمان کی طرف سے توبیہ حج ہی صحیح نہ ہو گا۔

# سر ہویں شرط:

یہ ہے کہ آمر عاقل ہو لیعن، جو شخص کہ وہ وصی ہے تو چاہئے کہ وہ عاقل ہو۔اور اسی طرح چاہئے کہ جس کی طرف سے حج بدل کرنے والا حج بدل کرتا ہے وہ بھی عاقل ہو لیعن،اس پر حج فرض ہوا ہو اس حالت میں کہ وہ عاقل ہو<sup>(1)</sup>اور وصیّت بھی حج کی اپنی طرف سے کی اس نے کی ہوا ہی حالِ شعور میں۔

اوراسی طرح چاہئے کہ مامور بھی عاقل ہو۔ سواگر کوئی مجنون کسی عاقل کی طرف سے جج کرے گاتو جج کرے گاتو جج کرے گاتو جج کرے گاتو جج صحیح نہ ہوگا۔

## الفاروين شرط:

یہ ہے کہ مامور تمیز رکھتا ہو اُس اعمال کی جو کہ متعلقہ جج کے ہیں۔سوجج غیر کی طرف سے اگر کوئی صبی غیر ممیّز کرے تو صحیح نہیں ہے اور مر اہتل اگر جج غیر کی طرف سے کرے تو صحیح ہے۔

#### منتبير:

جانناچاہئے کہ یہ جو "مفتاح الجے" اور "کلید باب الجے" میں لکھاہے کہ:
مراہق کی نیابت صحیح نہ ہو گی۔
تو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہی ہے کہ نیابت اُس کی صحیح ہے۔ چنال چہ" منسک کبیر "وغیرہ میں اس کوخوب تصر تک سے بیان کیا ہے۔ (<sup>2</sup> وَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ أَعْلَم

(1)۔۔: جس طرح سب کاعاقل ہوناضر وری ہے اس طرح بالغ ہونا بھی ضر وری ہے؛ کیوں کہ نابالغ کا اپنا جج فرض ادا نہیں ہوتا تو دوسر وں کی طرف سے حج اداکرنے سے اُس کے ذمے سے فرض کیسے ساقط ہوگا؟

<sup>(2)</sup>\_\_:جمع المناسك و نفع الناسك (منسك الكبير):باب الحج عن الغير فصل في شرائط جواز الاحجاج النيابة...، ص551 وايضاً: فصل و لايشتر طلجو از الاحجاج ان يكون الحاج...، ص551

## أنيسوين شرط:

یہ ہے کہ جج غیر کی طرف سے کرنے والااپنے اختیار سے جج کو فوت نہ کرے اور جج کے افعال بجالانے میں تفصیراُس کی جانب سے واقع نہ ہو۔

سواگراس سے حج فوت ہواجس برس کہ اُس نے احرام اُس کا باندھا تھابسبب مشغول ہوجانے اُس کے اپنے نفس کے حوائج میں توبیہ احرام اس کا کفایت نہ کرے گااس کی طرف سے۔

پھر جو جج فوت اس سے ہواہے بسبب اس کی تقصیر کے تواس سبب سے وہ اس کے مال کا ضامن ہو گا۔ پھر اگر اگلے برس میت کی طرف سے سے اس نے اپنے مال سے جج کر دیا تو جج اس میت کی طرف سے سے اس نے اپنے مال سے جج کر دیا تو جج اس میت کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اب وہ اُس میت کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اب وہ اُس کے مال کاضامن نہ ہو گا۔

اور اگر جج اس سے فوت ہوا ہے اس کی کی تقصیر کے ۔ جیسے بیار ہو گیا، یا کہ اونٹ پر سے گر پڑا، یااسی طرح اور کسی آفت ِساویہ سے تو اس صورت میں نفقے کا ضامن نہ ہو گا اور اگلے برس اینے مال سے میں تکی طرف سے حج کر دیے۔

## بيبوس شرط:

یہ ہے کہ جج وہی شخص کرے کہ جس کو جج کرانے والے نے جج کرنے کے واسطے اپنی طرف سے معین کیا ہے اور کوئی شخص دو سر ااس صورت میں اس کی طرف سے جج نہ کرے۔

پس اگر وہ یوں کہہ گیا ہے کہ میری طرف سے فلانا ہی شخص جج کرے اور کوئی دو سر اشخص نہ کرے۔ سواگر وہ شخص کہ جس کو جج کرنے کے واسطے معین کر گیا تھا مر گیا تو اس صورت میں کسی اور کا حج کرنااُس کی طرف سے جائز نہیں۔

اور اگروہ اسی قدر کہہ گیاہے کہ میری طرف سے فلانا ہی شخص حج کرے اور منع نہیں کر گیا دوسرے کو حج کرنے اور منع نہیں کر گیا دوسرے کو حج کرنے سے اور وہ شخص کہ جس کو کہہ گیا تھاوہ مر گیا اور وصی نے کسی غیر

سے جج اُس کی طرف سے کروا دیاتو بیہ جائز ہے۔

اور اگر کوئی شخص وصیت هج کرانے کی کر گیااور کسی شخص کو هج کرنے کے واسطے معیتن نہیں کیاتو اس صورت میں اگر اُس کے ور ثہ سب جمع ہو کے اس کی طرف سے کسی شخص سے هج کر دیں تو جائز ہے۔

اور اگر کوئی شخص وصیّت کر گیا کہ میری طرف سے جج کروا دیا جائے اور اُس نے کسی شخص کو جج کرنے کے واسطے معیّن نہیں کیا تو اس صورت میں اُس کے وصی کو درست ہے کہ وہ خود میّت کی طرف سے جج کر دے ، مگر ہاں! جب کہ وہ وصی وارث اُس کا ہو یا وہ وصی وہ مال جو کہ جج کر انے کے واسطے ہو کہ جج کر انے کے واسطے ہو کہ جج کر انے کے واسطے دے تو اُس کی طرف سے جج کرنے کے واسطے دے تو اس صورت میں جج وارث کا اس کی طرف سے کرنا جائز نہیں ، مگر ہاں! جب کہ اور جو کہ اس کے ورث ہیں وہ اس کی اجازت دیں اور وہ سب بڑے بھی ہوں اور حاضر بھی ہوں تو جائز ہو گا۔ جائز ہو گا۔ ورا گرکوئی اُن میں سے صغیر ہے یا غائب ہے تو نہیں جائز ہو گا۔

اور اگر کوئی شخص وصی ہے یوں کہہ گیاہے کہ توبیہ مال اُس کو دیے جو کہ میری طرف سے جج کریے تو اس صورت میں وصی کوکسی طرح نہیں درست ہے کہ وہ خو د اُس کی طرف سے جج کریے تو اس صورت میں وصی کوکسی طرح نہیں درست ہے کہ وہ خو د اُس کی طرف سے جج کریے خواہ ور ثنہ اجازت دیں یانہ دیں یاور ثنہ اُس کے جھوٹے ہوں یابڑے۔

اور اگر کوئی شخص وصیّت کر گیا که میری طرف سے میر اوارث جج کرے توبیہ درست نہیں، مگر باجازتِ ورثۂ۔

#### منتبير:

جانناچاہئے کہ بیہ جو کتاب "مفتاح الجے" اور "کلید باب الجے" میں ہے کہ:

بیسویں شرط بیہ ہے کہ نائب کو تعیین کر بے یعنی ،اس طور پر کھے کہ فلانے شخص کو اپنا

نائب مقر" رکر تاہوں۔انتی

سویہ بیبویں شرط اس طرح پر نہیں ہے ،بلکہ بیبویں شرط یہ ہے کہ جج وہی شخص کرے کہ جس جج کرانے والا جج کرنے کے واسطے معین کر گیاہے اور تعیین کی صورت یہ ہے کہ میت اس طرح پر کہہ جائے کہ میری طرف سے فلانا ہی شخص جج کرے اور اُس کے سواے کوئی جج نہ کرے تواس صورت میں کوئی دوسر ااُس کی طرف سے کرے گا تو جائز نہ ہوگا، گو وہ شخص مر بھی جائے ، چنال چہ بیان اس کا ابھی اوپر تصر سے کیا گیا ہے۔ وَاللهُ منْ بِحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ أَعْلَم وَعِلْمُهُ أَتَمٌ

تمام بوابيان شرائط جح بدل كابِفَضَلِهِ وَكُومِهِ۔

#### فائده:

بعداس کے اب جاننا چاہئے کہ بیہ سب شرطیں جومذ کور ہوئیں تو بیہ سب شرطیں ادائے جج فرض کے لئے ہیں، جج نفل میں ان شرطوں میں سے اکثر چیزیں شرط نہیں ہیں، گراسلام، عقل اور تمیز۔(1)

سوجس طرح جج فرض میں یہ چیزیں شرط ہیں، اسی طرح جج نفل میں بھی شرط ہیں اور نیت بھی جج نفل میں بھی شرط ہیں اور نیت بھی جج نفل میں شرط ہے، خواہ اوّل ہی احرام باند صنے کے وقت جج کرانے والے کے واسطے نیّت جج کی کرے یا جج کی نیّت اپنے واسطے کرے اور جج کرنے کے اس کا تواب جج کرانے والے کو بخشے، ہر طرح درست ہے اور اجارے کا ذکر نہ کرنا بھی جج نفل میں شرط ہے جیسے: جج فرض میں چنال چہ ذکر اس کا او پر بھی یعنی، پانچویں شرط کے بیان میں کر دیا گیا ہے۔

<sup>(1)۔۔:</sup> شیخ الدلائل علیہ الرحمہ نے یہاں صرف اسلام، عقل اور تمیز کا ذکر کیا ہے اور آگے نیت کو ذکر کیا ہے، جب کہ علامہ رحمت الله سند سمی حفی اور علامہ علی قاری حفی نے اسی مقام پر چو تھی شرط نیت بھی ذکر کی ہے جیبا کہ لباب اور اس کی شرح میں ہے۔ (لباب المناسک و شرحه المسلک المتقسط فی المنسک المتوسط: باب الحج عن الغیر، ص ۲۳۷، مطبوعة: المکتبة الامدادیه، مکة المکرمة)

#### فائده:

اور جاناچاہئے کہ جس شخص نے آپ ابھی جی نہیں کیا اور وہ غیر کی طرف سے کر تاہے تواگر اُس پر جی فرض ہے بسبب اس کے کہ وہ مالک ہے زاد وراحلہ لیتی، خرچ راہ وسواری کا اور وہ تندرست بھی ہے تو اُس کو اس صورت میں دوسرے کی طرف سے جی کر نامکر وہ تحریمی ہے اگر وہ اوّل ہی سال کہ جس سال میں اُس پر جی فرض ہوا ہے جی اپنا اوا نہ کرے گاتو گناہ گار ہو گا اور اسی طرح مکر وہ تحریمی ہے اور وہ گناہ گار بھی ہو گا اگر وہ پہلے جی فرض اپنانہ کرے، بلکہ نفل جی نئیت اپنی طرف سے کرے اور چی باوجود اس کے اگر وہ پہلے جی دوسرے کی طرف سے کرے اور چی باوجود اس کے اگر وہ پہلے جی دوسرے کی طرف سے کرے گاتو جی فرض دوسرے کی طرف سے حجے جو جائے گا، مگر اُس کو دوسرے کی طرف سے جی کرنا اس صورت میں مکر وہ تحریمی ہے اور جو شخص ایسے سے جی کر ائے تو یہ اُس کے حق میں مگر وہ تنزیبی ہے اور اگر یہ شخص باوجود اس کے پہلے جی نفل اپنی طرف سے کرے گاتو یہ بھی مگر وہ تنزیبی ہے اور اگر یہ شخص باوجود اس کے پہلے جی نفل اپنی طرف سے کرے گاتو یہ بھی صحیح ہو گا، مگر بہر حال اُس کو دو سری بار جی فرض اپنی طرف سے کرنا ہو گا۔

### [سوال:

اور اگر جس شخص نے کہ آپ جج اپنا نہیں کیا اور وہ جج غیر کی طرف سے کر تاہے تواگر اُس پر جج فرض نہیں ہے اور وہ غیر کی قدرت سے مکہ معظمہ میں داخل ہواہے - زَادَهَا اللهُ تَعْظِیْمًا وَ تَشُوِیْفًا - تواب اُس کے اوپر بسبب داخل ہونے کے مکہ معظمہ میں جج فرض ہے یا نہیں؟

#### [جواب:

تو جاننا چاہئے کہ مفتی مکہ معظمہ محمد یاسین میر غنی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے "منتقی فی حل" الملتقی" میں لکھاہے کہ:

جب وہ مکہ معظمہ میں داخل ہو گانواُس پرجے فرض ہوجائے گابسبب اس کے کہ وہ قادر

ہو گیا۔ (1)

اور حضرت ملاسنان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نِه ابنی "منسک" میں بھی لکھا ہے کہ: اُس پر جج فرض ہو جائے گابسبب داخل ہونے کے مکہ مشر قد میں بسبب پائے جانے استطاعت کے۔(2)

اوراسی کافتوی دیا ہے مفتی دارالسلطنت علامہ ابوالسعو درَ خَمَهُ اللهِ عَلَیْه نے۔ (3) اور اسی طرح اسی کافتوی دیا ہے سیّد احمد بادشاہ نے اور انہوں نے اس باب میں ایک رسالہ بھی لکھاہے۔

اور حضرت عبد الغنی حنفی نابلسی رَ حُمَهُ اللهِ عَلَیْه نے اس کے خلاف فتوی دیا ہے۔ (4)

یعنی، اُس پر حج فرض نہیں ہو تابسب داخل ہونے کے مکہ معظمہ میں، اس لئے کہ اُس
برس تو اُس کو ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے حج کرے؛ کیوں کہ سفر کرنا اُس کا آمر کے
مال سے ہے، سووہ اُسی کی طرف سے احرام باندھے گا اور اُسی کی طرف سے حج کرے گا اور
اُس کو تکلیف دینے میں اس امرکی کہ وہ مکہ معظمہ میں اگلے برس تک اقامت کرے، تاکہ وہ
حج اپنی طرف سے کرے اور اپنے عیال کو اپنے شہر میں چھوڑ دے، بڑا ہی حرج ہے اور اسی
طرح اُس کو تکلیف دینے میں بھی اس امرکی کہ وہ پھر لوٹ کر مکہ معظمہ میں آئے اور حالال

(1) \_\_: كتاب تك رسائى نېيىن ہوسكى \_

(2)\_\_:طوالع الانوار شرح الدر المختار:المجلد الرابع،الجزء الثالث، كتاب الحج،باب الحج عن الغير، ص358 (مخطوط، مخزون بجعيت الثاعت اللسنت بإكتان)

<sup>(3)</sup>\_\_:طوالع الانوار شرح الدر المختار:المجلد الرابع،الجزء الثالث،كتاب الحج،باب الحج عن الغير، ص361

<sup>(4)</sup>\_\_.:طوالع الانوار شرح الدر المختار:المجلد الرابع،الجزء الثالث،كتاب الحج،باب الحج عن الغير،ص360

کہ وہ فقیر ہے، بڑا حرج ہے۔

اور اُس پر جج فرض نہ ہونے کے باب میں حضرت موصوف نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے۔

حق یہ ہے کہ اُس کے اوپر احد النسکین واجب ہے لینی، ایک چیز تج وعمرہ میں سے،اس لئے کہ حج فرض نہیں ہو تا ہے بغیر استطاعت کے اور جو شخص کہ غیر کی طرف سے حج کر تا ہے وہ تو غیر کی طرف سے احرام باندھے ہوئے ہے اور اُس کواب ممکن ہی نہیں کہ اُس احرام کوابنے واسطے کر سکے۔(2)

سواگراُس پر ج فرض ہو یعنی، بسبب داخل ہونے کے مکہ معظمہ میں توالبتہ اُس کو اگلے برس تک عظمہ میں توالبتہ اُس کو اگلے برس تک عظمہ ناہو گا اور اگر ایسا ہے کہ وہ استطاعت نہیں پاتا اپنے عظمہ نے کی اور علاحدہ رہ جانے کی تواس صورت میں اس کو عمرہ کرنا کفایت کر تاہے، اسقاط واجب میں اور فقہانے توج ہی کو معین نہیں فرما یا ہے کہ جج ہی واجب ہو تاہے اُس کے اوپر جو کہ مکہ معظمہ میں داخل ہو۔ زَادَهَا اللهُ تَعْظِیمًا وَ تَشُویَاً اَسَدُ اِللّٰہُ تَعْظِیمًا وَ تَشُویَاً اَسَدُ اِللّٰہُ اَعْظِیمًا وَ تَشُویَاً اُس کے اوپر جو کہ مکہ معظمہ میں داخل ہو۔ زَادَهَا اللهُ تَعْظِیمًا وَ تَشُویَاً اُس کے اوپر جو کہ مکہ معظمہ میں داخل ہو۔

#### [فائده:]

اور اب ایک بات فائدے کی اور جاننا چاہئے کہ جب کوئی فقیر آفاقی کسی میقات پر پہنچ

(1)۔۔: یہ ''در مختار''کی سب سے بڑی شرح ہے جو ہنوز مخطوط کی صورت میں ہے۔ جمعیت اشاعتِ اہلسنّت (پاکستان) کی لا مبر بری میں جامعہ از ہر کے نسخے کی نقل چودہ جلدوں میں موجود ہے۔

(2)\_\_.:طوالع الانوار شرح الدر المختار:المجلد الرابع،الجزء الثالث،كتاب الحج،باب الحج عن الغير ص360

(3)۔۔:حق یہی ہے کہ جج بدل کرنے والے پر ایام جج میں مکہ مکر مہ میں موجو د ہونے کی وجہ سے جج فرض نہ ہو گا۔

جائے اور وہ چلنے پر قادر ہے تو جج کرنااُس پر فرض ہوجائے گابشر طیکہ زاداُس کے پاس ہوجس طرح سے کہ مکی لیتن،جو لوگ کہ معظمہ کے رہنے والے ہیں اور وہ چلنے پر قادر ہیں بلا کلفت ومشقت تواُن پر بھی جج فرض ہے بشر طیکہ زاداُن کے پاس ہو۔

سواس فقیر آفاقی کوچاہئے کہ فرض جج میں نفل جج کی نیّت نہ کرے اس گمان سے کہ میں تو فقیر ہوں، بلکہ اُس کوچاہئے کہ فرض جج کی نیّت کرے یا مطلق جج کی نیّت کرے کہ میں نے نیّت جج کی کی اور احرام اُس کا باندھا تا کہ فرض اُس کا اداہوجائے اور اگر وہ نفل جج کی غیر نے کہ فیت کرے گاتواس صورت میں یہ نفل جج ہو گا اور اُس کو پھر دوبارہ اپنی طرف سے جج فرض کر ناہو گا اور نہیں ہے اس طرح حال فقیر جج بدل کرنے والے کاجو کہ آپ ابھی جج نہیں کرچکا ہے ، اس لئے کہ وہ تو غیر کی قدرت سے آیا ہے اور اس کا پچھ اعتبار نہیں ہے اور وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا ہے غیر کی طرف سے احرام جج باندھ کر اور اُس کو بعد جج کے اگلے برس تک میں داخل ہوا ہے غیر کی طرف سے احرام جج باندھ کر اور اُس کو بعد جج کے اگلے برس تک مگر ہاں!جب کہ اُس کو استطاعت ہو بخلاف اُس شخص کے جو کہ اس ارادے سے نکلا کہ وہ خود این طرف سے بچ کرے اور وہ فقیر ہے اور وہ جب سی میقات پر پہنچا اور وہ قادر ہے چلنے پر تو اس برجج فرض ہو جائے گابشر طیکہ اُس کے پاس زاد ہوا گرچہ پہلے سفر اُس کا نفل تھا۔

#### [فائده:]

اور جانناچاہئے کہ اگر کوئی فقیر کہ جس کے پاس پچھ مال ہی نہیں اور اسی طرح جو شخص کہ اُس کے پاس پچھ مال ہی نہیں اور اسی طرح جو شخص کہ اُس کے پاس مال توہے ولیکن وہ اُسی قدر ہے کہ جس قدر لو گوں کا حق اُس پر ہے اور اُس نے جج فرض کے نیت کر کے جج کر لیا تو اُس کے ذمے سے جج فرض ساقط ہو جائے گا۔

اگر بعد اس کے کہ اُس نے بغیر استطاعت کے جج ادا کر لیا، پھروہ غنی ہو گیا بوجہ حلال

مال اُس کو حاصل ہو گیا تو دوبارہ اُس پر جج کرنا فرض نہ ہو گامالد ار ہونے کے سبب سے۔ (1) [فائدہ:]

اور جانناچاہئے کہ جائزہے بلا کر اہت، اگر کوئی عورت کسی عورت کی طرف سے فچ بدل کرے جب کہ شوہر اُس کا فج بدل کرنے کے واسطے اذن اُس کو دے اور محرم اُس کے ہم راہ ہو ، مگر اولی بیہ ہے کہ عورت کی طرف سے بھی فچ بدل مر دہی کرے ؛ کیوں کہ مر دکا فج انمل ہوتا ہے ، اس لئے کہ مر در مل کرتا ہے اور سعی کے اندر دونوں مینار سبز کے در میان دوڑتا ہے اور لبیک پکار کر کہتا ہے۔

اوراگر کوئی عورت کسی مرد کی طرف سے حج بدل کرے توجائز ہے، مگر کراہتِ تنزیہیہ کے ساتھ؛ کیوں کہ عورت کا حج انقص ہوتا ہے،اس لئے کہ اُس پر رمل کرناہی نہیں اور نہ دوڑ نادونوں مینار سبز کے در میان میں اور نہ لبیک پکار کے کہنااور نہ سر کھولنااور نہ حلق لیعنی، سر منڈ انااور نہ سیا کپڑااُ تارنا۔

سوحاصل ہے کہ جج بدل مر دہی سے کراناا کمل ہے اور اگر غلام اور لونڈی اپنے مولی کے افزان سے کسی کی طرف سے جج بدل کر بے تو درست ہے ، مگر کراہت ِ تنزیب کے ساتھ۔ اور میت کی طرف سے جج بدل کرنا گدھے کے اوپر جب کہ مسافت ِ بعیدہ اور مشقت ِ شدیدہ ہو تو مکر وہ تنزیبی ہے ۔ اور اونٹ کے اوپر اُس کی طرف سے جج بدل کرنا افضل ہے گھوڑ ہے اور خجر کے اوپر کرنے سے۔

(1)۔۔: فقیر کے جج فرض ادا ہونے پر مخدوم عبد الواحد سیوستانی حنفی متوفی ۱۲۲۴ھ نے "فاوی واحدی "کے کتاب الج میں ایک فتویٰ تحریر فرمایا ہے اور فقیر کے جج فرض کو درست قرار دیا ہے اور "راقم فقیر" کا بھی فقیر کے جج فرض کو درست قرار دیا ہے اور "راقم فقیر" کا بھی فقیر کے جج فرض کے درست ہونے پر ایک تفصیلی فتوی ہے اور مناسک جج وعمرہ کے بارے میں اس فقیر کے فتاوی کے مجموعہ بنام "فتاوی جج وعمرہ" میں موجو دہے، جسے جمعیت اشاعت ِ اہلسنّت (پاکستان) نے شائع کیا ہے۔

اور افضل ہیہ ہے کہ جج بدل کرنے والا آزاد (1)،عاقل (2)،بالغ (3) ہو اور مسئلے جج کے اس کومعلوم ہوں اور جج بھی اپناوہ کر چکاہو۔

اور اگر جج بدل کسی کو کرنے کے واسطے کسی نے امر کیا کہ تواس برس فلانے کی طرف سے جج نہ سے جج کرے دیے اور روپے بھی اُس کو دیئے، پھر اُس نے اس برس اس کی طرف سے جج نہ کیا، اگلے برس اُس کی طرف سے جج کر دیا تو یہ جائز ہے، جج جس کی طرف سے کرے گا، اُس کی طرف سے کرے گا، اُس کی طرف سے کرے گا، اُس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا اور اُس کو نفقہ واپس کرنانہ ہو گا۔

#### فائده:

اور اب ایک بات بڑے فائدے کی ہے، اُس کو بھی یا در کھناچاہئے۔ وہ بیہ ہے کہ حج بدل کرنے والا جو مال کہ لیتا ہے جج کرنے کے لئے تواس مال میں اُس کو کیا کیا تصر قف درست ہے اور کیا کیا نہیں درست ہے۔

سوبیان اُس کا بیہ ہے کہ جج بدل کرنے والا اس میں سے جس چیز کی احتیاج اُس کو ہو اُس میں اُس کو صرف کر ہے۔ جیسے :غلہ، لا دن، گوشت، پانی، کپڑ ااور سواری خواہ بکر ایہ ہو یااُس کو خرید ہی لے اور دو کپڑے احرام کے واسطے یعنی تہبند، چا در اور کر ایہ منزل کا کہ جہاں اُتر نا ہے، محمل، مشک، چھاگل اور باقی آلات واسباب کہ جس سے راستے میں استعنا نہیں ہو سکتی

<sup>(1)۔۔:</sup> هج بدل کرنے والے کا آزاد ہونا افضل ہے، اسی طرح مر د ہونا بھی افضل ہے۔ اگر غلام یاباندی اپنے آقا اجازت سے حج بدل کریں تو حج ادا ہو جائے گا۔ عورت کے حج بدل کرنے میں کراہت ہے۔ اسی طرح "بدائع الصنائع، فناوی تا تار خانیہ، تبین الحقائق، ملتقی الابحر اور المسالک فی المناسک "میں ہے۔

<sup>(2)۔۔:</sup>عاقل ہوناافضل نہیں، بلکہ ضروری ہے جبیبا کہ مصنّف نے خود ستر ہویں نثر طبیں مامور کے عاقل ہونے کا ذکر کیا ہے۔

<sup>(3)۔۔:</sup> جج بدل کرنے والے کا بالغ ہونا بھی افضل ، بلکہ ضروری ہے ؛ کیوں کہ نابالغ کا اپنا جج فرض ادا نہیں ہو تا تو غیر کی طرف سے جج کرنے سے فرض ساقط نہ ہو گا۔

ہے، چراغ کا تیل اور وہ چیز کہ جس سے کپڑادھویاجاتاہے، جیسے: صابون اور اشنان۔اور اسی طرح وہ چیز کہ جس سے سر دھویاجاتاہے، جیسے:گل خیر واور پتے بیر کے اور چو کیداری کرنے والے کی اجرت یعنی،جو کہ اس کے اسباب کی حفاظت کرے اور اُس کے جانور کی خدمت کرے اور ملاق کی اجرت اور جمام میں داخل ہونے کی اجرت۔

اور بیہ سب چاہئے کہ بوجہ میانہ روی کے ہو،نہ تواسر اف ہو اور نہ تنگی۔

اور اُس کو جائز ہے کہ اپنے خرج کے دراہم اپنے رُفَقا کے دراہم کے ساتھ ملا کے رکھے اور محافظت کے واسطے اُس مال کو امانت رکھنا بھی اُس کو درست ہے اور جج بدل کرنے والا اپنے کھانے کی طرف کسی کو بلائے بھی نہیں اور نہ خیر ات کرنے یعنی، کھانے وغیرہ میں سے کسی فقیر کو نہ دے اور کسی کو قرض بھی نہ دے اور اُس مال میں سے وضو کے واسطے پانی بھی نہ خریدے اور نہ ہو تو اس صورت میں خریدے اور نہ ہو تو اس صورت میں منے میں کے داسے ، بلکہ اگر اُس کے پاس اپنا مال نہ ہو تو اس صورت میں منے مم کرلے اور اُس مال میں سے سینگھے بھی نہ لگو ائے اور نہ دو ا، علاج کرے۔

اور کہا گیاہے کہ جج بدل کرنے والا کرے وہ سب کہ جو جج کرنے والاخود کرتاہے۔ اور "ذخیرہ" میں ہے کہ:

مختار یمی ہے۔

اور اگر آمر نے خواہ وہ موصی ہویا کہ وصی یا وارث جج بدل کرنے والے پر وسعت
کر دی ہے امر مصروف میں تو اُس کو اس صورت میں یہ سب چیزیں جو کہ مذکور ہوئیں کرنا
درست ہے بلا خلاف۔ اور جج بدل کرنے والا اپنے خدمت گار پر اُس مال میں جو کہ جج کرنے
کے واسطے لیا ہے کچھ خرج نہ کرے جب کہ اپنے کام کرنے پر خود قادر ہے اور اگر وہ ایسانہیں
ہے بسبب بڑھا ہے کے یا عظمت وبڑائی کے تواس صورت میں اپنے خدمت گار پر اُس کو خرج

<sup>(1)</sup> \_\_:جمع المناسك و نفع الناسك: باب الحج عن الغير فصل اعلم ان الدماء ... ، ص 560

کرنا اُس مال میں سے درست ہے اور راستے میں جاتے آتے میت کے شہر تک اگر اس طرف پھر آئے تو خرج اس طرح کرے کہ نہ تواسر اف ہو اس میں اور نہ تنگی۔

اور اگر بعدِ فراغ جَجِ بدل کے اس نے مکہ معظمہ کو وطن بکڑا - زَادَهَا اللهُ تَعُظِیْمًا وَ تَشْرِیُفًا - پھراُس کے بعداُس نے چاہا کہ اپنے شہر کی طرف جائے تواُس کواُس مال میں سے جو جج بدل کرنے کے واسطے لیاہے خرج کرنا درست نہیں ہے۔

اور واجب ہے غیر کی طرف سے جج کرنے والے پر کہ جو پچھ اُس کے پاس مصارفِ ضر وری سے بچے بعنی، جو پچھ اُس مال میں سے خرج نج گیا ہے اور تمام سامان حتی کہ جو پچھ کپڑے کہ اُس نے اُس مال میں سے بنوائے ہوں اُس کو بھی پھیر دے ور ثہ کو یاوصی کو، مگر ہاں! ور ثہ اگر اُس کے بچے ہوئے کو اُس کو دے دیں تو در ست ہے یامیت خو دوصیت کر جائے اس کے واسطے ساتھ اس کے تواس صورت میں وہ اس کے واسطے ہوگا۔

اور اگر حج بدل کرنے والے نے وصی سے بول شرط کرلی ہے کہ جو پچھ نفقے میں سے بچے گاوہ میں ہی لوں گاتو یہ شرط باطل ہے اور اُس کو واجب ہے کہ اُس کو اُس کے وار توں کو پھیر دے۔

اور اگر جج جس شخص کی طرف سے کرتا ہے وہ زندہ ہے تو جو کچھ نفقے میں سے بچے وہ واسطے جج بدل کرنے والے کے حلال نہیں ہے، بلکہ اُس پر واجب ہے کہ اُس کو جج بدل کرانے والے کے حلال نہیں ہے، بلکہ اُس پر واجب ہے کہ اُس کو جج بدل کرانے والے کو پھیر دیے، مگر ہاں! جب وہ یوں کہہ دیے:

وَكُلْتُكُ اَنْ تَهَبَ الْفَصْلَ مِنْ نَفْسِكَ وَتَقْبِضَهُ لِنَفْسِكَ.

یعنی، میں نے تبچھ کو و کیل کیاہے کہ جو پچھ اُس مال میں سے بیچے وہ تواپنے نفس کو ہبہ کر دےاور اُس کو تواپنے نفس کے لئے قبض کرلے۔

اور جج بدل كرنے والاجب كرجے سے فارغ ہواور وہ بول كے:

وَهَبُتُ هَذَا الْفَضْلَ مِنْ نَفْسِي.

لینی، یہ جو پچھ نفقے میں سے بیجاہے اُس کو میں نے اپنے نفس کو بہبہ کیا۔

اور بیراس کا کہنا قائم مقام ایجاب و قبول کے ہے اس میں اب قبول کی کچھ حاجت نہیں ہے تواس صورت میں جج بدل کرنے والے کو درست ہے کہ جو کچھ نفقے میں سے بچے وہ اُس کو لے لے لے کے درست ہے کہ جو کچھ نفقے میں سے بچے وہ اُس کو لے لے لے لے ۔

#### فائده:

اور اب ایک بات اور بڑے فائدے کی ہے وہ بھی جاناچاہئے۔ سووہ بیہ کہ جج کرنے والے کوچاہئے کہ جج کرنے والے کوچاہئے کہ جج کرنے والے کواس طرح سے کہہ دے کہ توجس طرح چاہے جج کرے لیتن، خواہ فقط توج ہی کرے یائمتنع کرے لیتن، خواہ فقط توج ہی کرے یائمتنع کرے لیتن، پہلے عمرے کا احرام باندھے پھر عمرہ کرکے جج کا احرام باندھے اور یہ بھی اُس کو کہہ دے:

وَكُلْتُكُ اَنْ تَهَبَ الْفَضْلَ مِنْ نَفْسِكَ وَتَقْبِضَهُ لِنَفْسِكَ.

یعنی، میں نے تجھ کو و کیل کیا ہے کہ جو کچھ نفقے میں سے بچے وہ تواپنے نفس کو ہبہ کر دےاوراُس کو تواپنے نفس کے لئے قبض کر لے۔

اور جيدل كرنے والاجب كرجے سے فارغ ہوتو وہ يوں كے:

وَهَبُتُ هَذَا الْفَضْلَ مِنْ نَفْسِي.

لینی، یہ جو پچھ نفقے میں سے بیجاہے اُس کو میں نے اپنے نفس کو بہہ کیا۔

اور اگر جج بدل کرانے والا مرنے کے قریب ہے تواُس کو چاہئے کہ وہ بوں کہہ دے کہ جو بچھ باقی کپڑوں میں سے اور خرج و غیرہ میں سے رہے وہ تیرے واسطے وصیّت ہے۔اور بیہ سب جب ہے کہ حج کرانے والے نے کسی شخص کو حج کرنے کے واسطے معیّن کیاہے اور اگر

اُس نے کسی شخص کو معیّن نہیں کیاہے تو وہ اپنے وصی سے بوں کہہ دے کہ جو پچھ نفقے میں بچے وہ تو جس شخص کو جج کرنے کے بچے وہ تو جس کو چاہے دیے تو اُس وفت میں وصی کو جائز ہے کہ جس شخص کو جج کرنے کے واسطے اس کی طرف سے معیّن کرے وہ اس کو دے۔

حاصل یہ کہ جج کرانے والے کو اس طرح چاہئے کہ کہہ دے جس طرح کہ اوپر ذکر کیا اور یہ بھی اذن اُس کو دے کہ اگر تجھ کو عجز حاصل ہو جائے تو تو کسی دو سرے شخص کو مال دے کر جج میری طرف سے کر دینا اور یہ بھی اذن اُس کو دے کہ مال سواے ضرور توں جج کے کسی اور چیز میں اگر اُس کو حاجت ہو تو خرچ کرنے کی اُس کو اجازت ہے، جیسے مثلاً :ضرورت اُس کو ہو پانی خریدنے کے واسطے وضو کے یا عسل جنابت کی یا کہ ضرورت اُس کو ہو اور نہ ہو اور نہ ہو اور انہ ہو اور انہ ہو اور انہ ہو اور نہ ہو اور نہ اُس پرواجب ہو بھیرنا نے ہوئے لفقے کا۔

تمام موارساله ((نِهَايَةُ الْأَمَلِ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ الْحَجِّ الْبَدَلِ)

حرم محرم مكرم مكه معظمه مين سامنے بيت الله شريف كے [يه پر هے]:

رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا الْإِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

رَبُّنَا لَا تُوَا خِذْنَا إِنَّ نَسِينَا آوَ اَخْطَانُنا.

رَبُّنَا وَ لَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا آمِ مَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا.

(3)

رَبُّنَا وَ لَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا آمِ مَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا.
(3)

رُبُّنَا وَلَا تُخْمِلُ عَلَيْنَا اِصِّرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذِيْنَ مِنُ قَبُلِنَا. ```
رُبُّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِم ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَاغْفِرُ لَنَا ۖ

<sup>(1)</sup> \_\_: اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما، بے شک توہی ہے سنتاجانتا۔ (پ: ۱۱ البقرہ، ۱۲۴)

<sup>(2)</sup>\_۔:اے ہمارے رب! ہمیں نہ پکڑا گرہم بھولیں یاچو کیں۔(پ:۳،البقرہ،۲۸۶)

<sup>(3)۔۔:</sup>اے ہمارے رب!اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جبیباتونے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ (پ: ۳۰ البقرہ ۲۸۶۰)

وَارْحَمْنَا اللَّهُ أَنْتَ مَوْلَىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ. (1)

إلهى نَجِنِى مِنْ كُلِّ ضَيْق بِجَاهِ الْمُصْطَفَى مَوْلَى الْجَمِيْعِ وَهَب لِي فِي مَدِيْنَته قَرَاراً بِالْهِي نَجِنِي مِنْ كُلِّ ضَيْق بِجَاهِ الْمُصْطَفَى مَوْلَى الْجَمِيْعِ وَهَب لِي فِي مَدِيْنَته قَرَاراً بِالنَّمَان وَ دَفْن بِالْبَقِيْعِ وَالْحَمُدُ اللهُ اَوَ لَا وَآخِراً وَظَاهِراً وَبَاطِناً وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ بَايْمَان وَ دَفْن بِالْبَقِيْعِ وَالْحَمُدُ اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيْما كَثِيْراً كَثِيْراً. (2)

تَمَّتُ

## غاتمة الطنع:

ہزاراں ہزار شکروسیاس بدرگاہ واہب بے قیاس کہ ان دنوں بتوفیقاتِ الہی رسالہ نافعہ بر ((نِهَایَهُ الْاَهُ اَلْاَهُ اللهُ ال

وجبرختم برخاتمه:

(1)۔۔:اے ہمارے رب! اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہواور ہمیں معاف فرمادے اور بخش دے اور ہم پر مہر بانی کر توہمار امولی ہے تو کا فروں پر ہمیں مدد دے۔(پ:۳۰ البقرہ،۲۸۲)

<sup>(2)۔۔:</sup> اے اللہ! تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت و منزلت کے وسیلہ سے ہر تنگ و پریشانی سے نجات دے اور مجھے اُن کے شہر میں حالتِ ایمان میں ہمیشگی عطا فرما اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرما۔ اوّل و آخر، ظاہر و باطن تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ تعالی خوب خوب درود وسلام بھیجے اپنی سب سے بہترین مخلوق، ہمارے سردار مجمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واصحاب پر۔

واسطے سنداس بات کے کہ بیہ کتاب مطبوع مطبع نظامی کی ہے مہرود ستخط مھتمہ کے آخر میں ثبت کئے گئے۔ فقط میں شبت کئے گئے۔ فقط محمد عبد الرحمن بن حاجی محمد روشن خان مرحوم حنفی، بقلم خود

### ماخذومراجع

سنن الدارقطني؛ مؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (م: 385هـ), حققه و ضبط نصه و علق عليه: شعيب الارنؤوط, حسن عبد المنعم شلبي, عبد اللطيف حرز الله, أحمد برهوم ناشر: مؤسسة الرسالة, بيروت - لبنان, الطبعة الأولى: 1424هـ - 2004م

طوالعالانوارشرحالدرالمختار؛مؤلف:الامامالشيخمحمدعابدبناحمدالسندى الانصارىالحنفى،مخزونةلائبريرىجمعيتاشاعتاهلسنت پاكستان

جمع المناسك و نفع الناسك ؛مؤلف: الشيخ العلامة رحمة الله السندي الحنفي المهاجر المكي ناشر: مدرسه اسلاميه نقشبنديه ،حيگار و لسو الي پتان افغانستان



المختصر من كتاب نشر النوروالزهر في تراجم افاضل مكة؛ تاليف:الشيخ عبدالله مرداد ابو الخير، اختصار وترتيب و شخقيق: محمد سعيد العامودي واحمد على، ناشر: عالم المعرفه جده للنشر و والتوزيع، الطبعة الثانية: 1406هـ 1986ء

الدليل المشير؛ تاليف: ابو بكر بن احمد بن حسين بن محمد بن حسين الحبثى العلوى، توزيع: المكتبة المكية ، الطبعة الاولى: 1418 ه

اساتذهٔ امیر ملت؛ تالیف: محمد صادق قصوری، ناشر: رضاا کیژمی – لا ہور

برابین قاطعه پیر زاده، ناشر: مسلم کتابوی – لا بور، سنه 2017ء / 1438ھ

### جمعيت اشاعت المسنت بإكستان

كى ايك دلكش كاوش

بثان الوئيية وتفريس رسالت كاامين

كوثر وتسنيم سے دھلے الفاظ،مشك وعنرسے مہكا آہنگ



اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ اب پشتو زبان میں دستیاب ہے